





مولاناسيراحدعروج قادري



مرکزی مکتبهاسلامی پبلشرز،نی د بلی-



#### ترتيب

| ۵          | ييش لفظ                               |
|------------|---------------------------------------|
| 4          | ا قامت ِ دين كامطلب                   |
| ٨          | ا قامت دین کامثالی نمونه              |
| ٨          | مسلمانوں کےانحطاط وزوال کا نتیجہ      |
| 9          | قرآن مجید کے دلائل                    |
| 1•         | رسیلی دلیل<br>پہلی دلیل               |
| 11"        | دوسری دلیل                            |
| 17         | تيسرى دليل                            |
| IA         | چنداورآ يتي                           |
| M. C. Den  | چوتھی دلیل                            |
| rr         | پانچویں دلیل                          |
| 14         | چھٹی دلیل                             |
| 79         | شریعتوں کے درمیان اختلاف محض جزوی تھا |
| ٣١         | سانویں دلیل                           |
| ۳۳         | آئھویں دلیل                           |
| <b>m</b> q | نویں دلیل                             |
| r.         | دسویں دکیل                            |
| ۳۲         | رسول اور صحابة رسول كيمل كى دليل      |
| <b>6</b> 7 | غاتمة كلام                            |

### بسم الله الرحمن الرحيم

# يبش لفظ

'' فریضۂ اقامت دین' پرایک ایسے مختفر کتا بچے کی ضرورت محسوں کی جاتی رہی ہے جس کو کم وقت میں پڑھا جاسکے اور جس میں لوگوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات سے قطع نظر کر کے مثبت طریقے پرقر آن وسنت کے دلائل دیے گئے ہوں۔ای ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کتا بچہ پیش کیا

اس کتا ہے میں قرآن وسنت کے دلائل سے واضح کیا گیا ہے کہ اقامتِ دین کوفرض، ہم اپنے جی سے نہیں کہتے بلکہ یہ ایسا فریضہ ہے جواللہ نے تمام مسلمانوں پرعا کد کیا ہے۔ یہی ان کا نصب العین اور مقصد وجود ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس فریضے کوادا کر کے ہی ہم اپنے رب کی خوش نو دی عاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالفتوں اور مشکلات کے ہجوم میں بھی ہم اپنے اس نصب العین کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالفتوں اور مشکلات کے ہجوم میں بھی ہم اپنے اس نصب العین کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اگر اللہ ہم سے خوش ہواور تمام دنیا ناراض ہوتو ہمیں اس کی پروائیس کرنی چاہیے۔ انھوں کرنی چاہیے۔ انھوں کرنی چاہیے۔ انھوں کے خان کو بھی جے ۔ انھوں کے ان کو بی چاہیے کی بیر حدیث کو جھیجئے۔ انھوں کے ان کو بی چاہیے کی بیر حدیث کو جھیجئے۔ انھوں کے ان کو بی چاہیے کی بیر حدیث کو جھیجئے۔ انھوں کے ان کو بی چاہیے۔ انہوں کے بیر کی بیر حدیث کو جھیجئے۔ انھوں کے ان کو بی چاہیے کی بیر حدیث کو جھیجئے۔ انھوں کے ان کو بی چاہیے۔ انہوں کو بی چاہیے کی بیر حدیث کو جھیجئے۔ انھوں کے ان کو بی چاہیے۔ انہوں کے بیر کا کہ جھی کو کی محتور کی جھی کی بیر حدیث کو جھیجئے۔ انھوں کی بیان کو بی چاہیے۔ ایک کو بی چاہیے کی بیر حدیث کو جھی کی بیر حدیث کو جھیجئے۔ انھوں کے ان کو بی چاہیے کی بیر حدیث کو جھی کو کی محتور کی جو بھی کو بیر جو بیر کی جو بیر کی کو بیر کی جو بیر کے بیر کی بیر کو بی جو بیر کی کی بیر میں کی بیر کی بیر کی بیر کو بیر کی بیر کیا کے بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی کو بیر کی بیر کیا کہ بیر کیا کی بیر کی ک

عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله المسلط على السمع والطاعة في المنشط والمكره و ان لا ننازع الامر اهله و ان نقوم او نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.

(بخاری، کتاب الأحکام، باب کیف یبایع الامام الناس)

د حضرت عباده بن صامت سے مروی ہفرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ ہم نے بیندیدہ دونوں حالات میں مع وطاعت پر بیعت کی اور اس بات پر بیعت کی کہ

## اقامت دين كامطلب

ا قامتِ دین کے فرض دواجب ہونے کی دلیلیں پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا مطلب اور مفہوم واضح کر دیا جائے۔

''ا قامت دین' میں دین ہے مرادوہ دین جن ہے، جے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں جھیجتا رہا ہے اور جسے آخری اور کممل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد ﷺ کے ذریعے نازل فرمایا اور جواب دنیا میں ایک ہی متندم جمفوظ اور عنداللہ مقبول دین ہے اور جس کا نام اسلام ہے۔

میددین انسان کے ظاہر وباطن اوراس کی زندگی کے تمام انفرادی واجھائی گوشوں کو <u>محیط</u>ہ۔ عقا کد،عبادات اور اخلاق سے لے کرمعیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسانہیں ہے، جواس کے دائر ہے ہے خارج ہو۔

یددین جس طرح رضائے المی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے ای طرح دنیوی مسائل کے موزوں حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے۔انفرادی واجتاعی زندگی کی صالح اور ترقی پزیرتغیر صرف اس کے قیام مے ممکن ہے۔

اِس دین کی اقامت کا مطلب میہ ہے کہ کی تفریق تقتیم کے بغیراس پورے دین کی مخلصا نہ ت پیروی کی جائے اور ہر طرح ہے یکسو ہوکر کی جائے اور انسانی زندگی کے انفرادی واجنا تی تمام گوشوں میں اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء،معاشرے کی تغییر اور ریاست کی تشکیل سب پچھاس دین کے مطابق ہو۔

دستور جماعت اسلامی ہند کی اس عبارت میں دین اور اقامت دین کا جومفہوم بیان کیا گیا ہاں کا حاصل ہیہ ہے کہ دین اسلام کواس کے تمام احکام وقوانین اور اس کی تمام تعلیمات و ہدایات کے ساتھ پوری انسانی زندگی کا دین بنایا جائے۔ زندگی کو چند شعبوں اور چندخانوں میں تقسیم کر کے بعض ا قامت دین فرش ہے مار میں جن بات کہیں، جہاں بھی رہیں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کر نے

ہم ہر معالمے میں حق بات کہیں، جہاں بھی رہیں اللہ کے معالمے میں کسی ملامت کرنے
والے کی ملامت سے ندوریں۔''
ارشاد نبوی کا حاصل میہ ہے کہ اللہ کوخوش رکھو،خواہ اس کی وجہ سے تمام دنیا تم سے ناراض ہوجائے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتا بچے کو قبول فرمائے ،مسلمانوں کے دلوں کو کھول دے اور اپنے
اس حقیر بندے کی کوتا ہیوں سے درگز رفرمائے۔آ مین!

the same a state of the second second second

سیّداحمه قادری دفتر ماه نامهٔ زندگیٔ رام پور، (یو پی)

میں اسلام کی بیروی کرنا اور بعض میں غیر اسلام کی پیروی کرنا قطعاً غلط ہے، جس طرح مسجد میں اسلام کے بیروی کرنا قطعاً غلط ہے، جس طرح مسجد میں اسلام کے دکام پڑل کرنا ضروری ہے ای طرح بازار میں، اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں بھے کاس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹے کر اسلام کے خلاف قانون بنانا یا اپنے جی سے گھڑے ہوئے احکام صاور کرنا، اللہ سے بناوت کرنا ہے، جواس بوری کا نئات کا تنبا بادشاہ اور برحق محکمرال ہے اور جب سے بیناوت ختم اور اللہ کا کمہ بلند نہ ہوا قامت دین کی تحمیل نہیں ہو سکتی۔

#### ا قامت دين كامثالي نمونه

اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین نمونہ وہ ہے، جسے حضرت محمد ﷺ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نے قائم فر مایا۔

اس مثالی نمونے کے لیے خلافت راشدہ خلافت علی منہاج النبوہ (نبی ﷺ کے اسوہ حسنہ کے مطابق خلافت )، حکومت الہید اور اسلامی حکومت کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نبی ﷺ اور خلفائے راشدین نے جو حکومت قائم کی تھی اس میں بغیر کسی تفریق وققیم کے بورے دین اسلام کی خلصانہ پیروی کی جاتی تھی اور انفرادی واجہا گی زندگی کے تمام گوشوں میں اے اس طرح جاری ونافذکر دیا گیا تھا کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تغیر اور دیاست کی تشکیل ٹھیک ٹھیک اس دین کے مطابق تھی۔ اس مملکت میں جا کر ہر شخص اپنی کھی اس کے مطابق تھی۔ اس مملکت میں جا کر ہر شخص اپنی کھی آئی تھوں سے میدد کھے سکتا تھا کہ اسلامی حکومت اور قر آئی معاشرہ کیسا ہوتا ہواد" اقامت دین" کا مفہوم کیا ہے، جس طرح ایک کھڑے دوآ تکھیں کافی ہیں، اس طرح اقامت ساخت، رنگ وروپ اور چرے مہرے کو پہچانے کے لیے دوآ تکھیں کافی ہیں، اس طرح اقامت دین کا تھی منہوم جانے کے لیے عبد رسالت وعہد خلافت راشدہ کا مثالی نمونہ کافی ہے، جس کی بلند تا متی اور اس کے تمام رنگ وروپ تاریخ کے صفحات نے محفوظ کر لیے ہیں۔ بیمثالی نمونہ کافی ہے، جس کی بلند تا متی اور اس کے تمام رنگ وروپ تاریخ کے صفحات نے محفوظ کر لیے ہیں۔ بیمثالی نمونہ میں کا نمونہ ہیں۔ یہ شالی نمونہ میں کا کمی وروپ تاریخ کے صفحات نے محفوظ کر لیے ہیں۔ بیمثالی نمونہ میں کیا کہ نہیں ہے بلکہ فریضہ اتا مت دین کی ایک روشن دلیل بھی ہے۔

ملمانول كانحطاط وزوال كانتيجه

سینکڑوں سال ہے مسلمان جس زوال و انحطاط کا شکار ہیں، اس کا بتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان بھی عام طورے دین اسلام کوائی طرح کا ایک مذہب سمجھتے ہیں، جس طرح کے اور دوسرے مذاہب پائے جارہے ہیں۔انحول نے بھی اپنے ندہب کونماز، روزہ، زکو ق، جج، نکاح، طلاق، وراثت

#### قرآن مجيد كے دلائل

"ا قامت دین"مسلمانوں پرفرض ہاوراس کے فرض وواجب ہونے کے دلاکل سے قرآن کر اور اسے مرآن کے الکاری کے۔ کھراہوا ہے۔ ہم اس کی دلیلیں اختصار کے ساتھوڈیل کے چند نکات کے تحت پیش کریں گے۔

- ا- حضرت آدم عليه السلام كي تخليق اورأ نعيس دنيا من تصيخ كامقصد -
- ۲- سیدنا محدرسول الله عظی کی بعثت اور آپ کی نبوت ورسالت کامتصد
  - قرآن اوراس بيلي كآسانى كتابين نازل كرف كامتصد
- ۳- الله ك أتار يهوئ قانون كے خلاف تكم جلانے اور فيصله كرنے والے كافر، خالم اور فاسق بيں۔
  - ۵- چورکا ہاتھ کا شخ اور زانی کوکوڑے لگانے کا حکم۔
  - ٢- اقامت وين ك لفظ كماته قرآن كاصر يحتمم
  - 2- دین اسلام کوغالب کرنے کی جدوجبد کرنے والوں سے مدو کا وعده۔
  - ۸ غلبه دین کی جدو جبد میں مال خرج نمر نے والوں اور جان جرانے والوں کا تھم۔
    - ۹- انسان اور جنات کو بیدا کرنے کی غرض۔
    - امت مسلمه كانصب العين اوراس كامقصد حيات.

ان دین نکات میں سے ہر نکتاس بات کی دلیل ہے کددین اسلام کو غالب کرنا ،اس کو قائم کرنا اور آن مجید کے تمام آوا نمبر کونا فذکر نامسلمانوں کی ذھے داری اور ان کی زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے۔ يملي دليل

ہمیں ۔ سے پہلے بیجاننا چاہیے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ان کی حیثیت کیائتی اوراللہ تعالیٰ نے انھیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اں دنیا میں سب سے پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے پہلے پیغیمر بھی تھے ،اس لیے انھیں دنیا میں ہیجنے کا جومقصد ہوگا اس کے اہم ترین فریضہ بھیات ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت آ دم عليه السلام كي تخليق كالمقصد كيا تها، ان كي حيثيت كيائهي اور أتحيس كس ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھااس کا مفصل بیان سورہ بقرہ کی آیت • سے آیت ۳۹ تک پھیلا مواہے۔وہ آیتیں واضح الفاظ میں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی نے انھیں اپنی خلافت و نیابت کے عظیم ترین کام کی انجام دہی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور یہی ان کی تخلیق کا مقصد تھا۔اس د نیامیں ان کی حیثیت اللہ کے خلیفہ اور نائب کی تھی ۔ آیت خلافت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا صدرالدين اصلاح تحريفرمات بين:

" ظینمال فخص کو کہتے ہیں جوکسی کی ملک میں اس کے سونے ہوئے اختیارات اس كے نائب كى حيثيت سے استعال كرے دخليفه مالك نبيس مونا بكه اصل مالك كا نائب ہوتا ہے۔اس کے اختیارات ذاتی نہیں بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔وہ وَاتِّي مَثْ كَ مِطَالِلَ كَام كُرنِ كَاحْتِ نبيس ركتنا بكساس كا كام ما لك كم منشاكو بوراكرنا ہوتا ہے۔اگروہ خوداین کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کیے ہوئے اختیارات کومن مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سواکسی اور کو مالک تسلیم کر کے ال كى منشاكى بيردى اوراس كا دكام كى تعمل كرنے كلية ويدسب تمك حرامى ،غدارى اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔

ية يت بتاتى بكرانسان اس زمين يرخدا كاخليف بريمنصب خلافت اس ك تاج عظمت كاوه ورخشال گوہرہے جوكسى بھى كلوق كونبيں بخشا گيا۔اى ليے اللہ تعالیٰ ف این فعتوں کے سلسلۂ بیان میں اس بے نظیر فعت کا ذکر بھی ایک خاص اجتمام سے فرمایا۔ پھراس کی جناب سے ملائکہ کے سامنے خلیق آ دم سے پہلے ہی اس کے ارادے کاذکراوروہ بھی ای منصب خلافت ہی کا نام لے کر،اس کی غیر معمولی اہمیت کا حامل

ہے۔ شایدانسان کے اس نوعی شرف کاس سے او نیج تخیل اور کوئی نبیں ہو سکتا۔ اب انسان کی جس طرح میخود ناشنای اورا پی تحقیر ہے کہ وہ ان کلوقات کے آگے سر نیاز ٹم کردے، جن پر اس کو نیا بی آ قائی اور حکمرانی کامقام بخشا گیا ہے۔ای طرح اس کی بیخود فریبی ، خیانت اور غداری ہوگی کدوہ اپنے اصل مالک کی مرضیات سے بے نیاز جوکرمن مانے طریقے سے زندگی بسر کرنے لگے۔

اسليل مين انسان كى حقيقت اوركائنات مين اس كى اصل حقيقت فحيك فحيك بيان كروى كن ہاورنوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب میں کردیا گیا ہے، جس معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذربیدانسان کومیس نبیں ہے۔اس باب سے جواہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے ببت زياد وقيمتى اورفلاح بخش بين جنيس زيين كي تبول مصمتفرق بديال نكال كراور أنحيس قياس ے ربط دے کراخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔"(1)

مولا ناعبدالماجدوريابادي اين تفسرقرآن مي لكهي بين:

"اور خليفة الله وه ب، جوزين برالله كي شرايت كى حكومت قائم كرے-"(٢)

ہارے ا گلےمفسرین نے اس کے بارے میں جو کچھتح ریفر مایا ہے، ہم یہاں صرف اس کا

ترجه نقل كرتے بيں - امام بغوى اپن تغير معالم التزيل ميں كا است بين:

" اور صح بات بدے كە حفرت آدم نايدالسلام الله كى زيمن براس كا حكام كى ا قامت كرنے اوراس كے فيصلول كونا فذكرنے كے ليے الله كے خليف تھے۔"

تفسيرخازن ميں اس كى تائيدان الفاظ ميں كى گئى ہے۔

ال "اور مجمح قول بيب كه حضرت آ دم عليه السلام كوخليفه الله كيا كما ميا كدوه الله كي زمين ميس اس كى حدودكى اتامت كرنے اوراس كے فيصلول كونا فذكرنے كے ليے الله كے خليف تھے۔"

"خليفة" كي تفسير جلالين مين سيب:

"ووزين برمير احكام كونافذكرني ميس ميرى نيابت كرع كااوروه فليفه آوم بيل-"

تفير بيضاوي مين اسطرح ب:

"اورخلیفهاس کو کہتے ہیں، جودومرے کا قائم مقام اوراس کا نائب ہواوراس ہے مراد آ دم عليه السلام بين اس ليے كه وه زمين مين الله كے خليف تتے اور اى طرح جرنبي الله ك ظیفہ تھے۔اللہ نے تمام انبیاء کوزین کی آبادی،الوگول کےامور کی تدبیر، ان کے نفوس کی سحیل اوران پراحکام اللی کی تعفیذ کے لیے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اس لیے تبیس کدانلڈ کس تائب

(۱) تيسير القرآن، حاشيه ۲۰،۵ امير

(٢) مولا تاعبدالما جدور يابادى تغيير ماجدى، ج1 بص ٩٥، تاشر مجلس تحقيقات ونشريات اسلام الكينو

بغاوت کی پستی ہے اُٹھا کر اُنھیں خلافت البی کی بلندی تک پہنچانے کی سعی کریں۔اوپر کی تفصیل سے یہ بات خود ظاہر مور ہی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فرماں بردار بندوں کو جو خدمت سپرد کی ہے وہ ایک ایسے نظام کی متقاضی ہے،جس کی بنیاد نیابت البی کے نظریے پررکھی گئی ہو۔ کیوں کہ اس کے بغیر یہ خدمت یوری طرح انجام نہیں دی جاسکتی۔

دوسري دليل

سیدنا محمد ﷺ کی بعثت بھی ای لیے ہوئی تھی کہ وہ دین حق کو تمام ادیانِ باطلہ پر غالب کردیں۔اس کی صراحت سورۂ تو بہآیت ۳۳،سورۂ صف آیت ۹،اورسورۂ فتح آیت ۲۸ میں ہے۔ میں یہاں سورۂ فتح کی آیت نقل کرتا ہوں:

لَهُوَ الَّـذِیِ اَرُسَلَ رَسُولَـهٔ بِالْهُدَى وَ دِیْنِ الْحَقِ لِیُظُهِرَهُ عَلَی الْحَقِ لِیُظُهِرَهُ عَلَی اللهِ مَلِی اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی الله مِلْی الله مَلْی الله مَلْی اللهِ مَلْی اللهِ مُلْی اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی الله مَلْی الله مِلْی الله مِلْی الله مِلْی الله مِلْی اللهِ مَلْی اللهِ اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی اللهِ مَلْی اللهِ مُلْی اللهِ مَلْی اللهِ اللهِ اللهِ مَلْی اللهِ اللهِ مَلْی اللهِ اللهِ مِلْی اللهِ اللهِ مَلْی اللهِ اللهِ اللهِ مَلْی اللهِ اللهِ اللهِ مَلْی اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

'' وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کدوہ اے تمام ادیان پر غالب کرے اور (اس حقیقت پر ) اللّٰہ کی گوا ہی کافی ہے۔'' |

سورة التوبداورسورة القف كي آيول كا آخرى تكوا وَلَوْ حَرِهَ الْهُ شُوِيدِنَ ہے اور سورة الفّح كي آيت كا آخرى كوا وَكُونَ كِينَ ہے اور سورة الفّح كي آيت كا آخرى كوا و كفنى باللّهِ شَهِيدًا ہے۔ ان دونوں آيتوں ميں بيہ بات كهى كئ ہے كد ين حق كا غليه شركوں اور كافروں كوفواه كتنا بى نا گوار كيوں نه جوجم نے اپنے رسول كواى مقصد سے بيجا ہے اور سورة الفّح كا آخرى كوا بى كافى ہے اب اب المرتمام دنيا مل كر بھى يہ كہ كر محمد ينظينى كى بعثت كا مقصد رينييں تھا تو اس كى بات قابل ساعت نه موگ ۔ اسورة التو به آيت سوس كے تحت مولا ناسيد ابوالاعلى مودودي شيك كھا ہے:

" وین کالفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر بچکے ہیں ، عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریق زندگی کے لیے استعال ہوتا ہے ، جس کے قائم کرنے والے کوسنداور مطاع حسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے ۔ پس بعث رسول کی غرض اس آیت میں بیہ تائی گئی ہے کہ جس بدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف ہے لایا ہے اسے وین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کروے ۔ دوسرے الفاظ میں رسول کی بعث بھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی کا تائع اور اس ہے مغلوب ہوکہ اور اس ہے مغلوب ہوکہ اور اس ہے مغلوب ہوکہ اور اس کے دی ہوئی رعایتوں اور گئج آئشوں میں سمٹ کرد ہے بلکہ وہ باوشاہ ارض وساکا

کا مختاج ہے بلکہ اس لیے کہ جن اوگوں پر اس نے اپنا نائب مقرر کیا وہ بلا واسطہ اس کے اوامر
اور اس کے فیض کو تبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔''
اس طرح کی عبارت روح المعانی میں بھی ہے، جس کے ابتدائی جملے سے ہیں:

('' آ دم زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اور ای طرح تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے۔''
مفسرین کرام کی ان عبار تول سے پور کی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نہ صرف حصرت
آ دم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام کی ہم السلام کو جو خلافت ارضی عطاکی گئی تھی اس کا مقصد رہے تھا:

علیہ اسلام بلد تمام البیاء ترام یہ م اسلام و بوصل سے الر صحیطان کی کی اس کا مسلمات کا فرید اللہ تکام امور و معاملات کا فرید نے ایک کا تعام اور در معاملات کا انتظام اور تدبیر )،ان کے نقوں کی تحمیل ،اللہ کے شرعی فیصلوں کی تنفیذ اور صدو والبی کی ا قامت ۔''
انتظام اور تدبیر )،ان کے نقوں کی تحمیل ،اللہ کے شرعی فیصلوں کی تنفیذ اور صدو والبی کی ا قامت ۔''

ہم نے اوپردستور جماعت اسلامی ہند کے حوالے سے'' اقامت دین' کا جومطلب ومفہوم واضح کیا ہے وہ اس کے سوااور کیا ہے؟ مفسرین کرام نے ان جارتات میں جو پچھ فرمایا ہے اس سے انسانی زندگی کا کون ساشعبہ خارج ہے؟ مسلمانوں پراقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی اس سے بردی دلیل اور کیا ہوگی؟ جو کام انسان کی غایت تخلیق اور اس کا مقصد و جود ہووہ بھی اس پر فرض نہ وگا تو آخرکون ساکام اس پر فرض ہوگا؟

صورة البقره كي آيت ٣٠ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِينُفَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْفَةً اللهُ عَلَيْفَ اللهُ عَلَيْفَةً اللهُ عَلَيْفُونَا اللهُ عَلَيْفَةً اللهُ عَلَيْفَا اللهُ عَلَيْفَةً اللهُ عَلَيْفَا اللهُ عَلَيْفَةً اللهُ عَلَيْفَا اللهُ عَلَيْفَا اللهُ عَلَيْفَا اللهُ عَلَيْفَا اللهُ عَلَيْفَا اللّهُ عَلَيْفَا اللّهُ عَلَيْفَا اللّهُ عَلَيْفَا اللّهُ عَلَيْفَا اللّهُ عَلَيْفَا اللّهُ عَلَيْفُوا اللّهُ عَلَيْفَا اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفَا اللّهُ عَلَيْفَا اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُوا اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُولُونُ اللّهُ عَلَيْفُوا اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُوا اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُوا اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُوا اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْفُوا اللّهُ عَلَيْفُولُ اللّهُ عَلَيْفُ اللّهُ عَلَيْفُولُولُ اللّهُ عَ

اس آیت میں اللہ نے صراحت کے ساتر دھنرت داؤڈکوا پنا خلیفہ اور نائب کہا ہے اور اس کا مقصد بھی یمی بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے آتا رہے ہوئے تا نون عدل کے مطابق حکومت کریں اور مقد مات کا فیصلہ سنائیں۔ اگر چہ منشائے تخلیق کے لحاظ سے تو ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے۔ لیکن اس عظیم منصب کا عین فطرت بیتقاضا کرتی ہے کہ میں منصب، صفات کے ساتھ مشر وط ہو، غیر مشر وط نہ ہو۔ اس کے اہل اور جائز حق داروہی لوگ ہوں جو خدا کی خلافت کے حق کو وفا داری کے ساتھ ادا کریں اور جو لوگ اس حق کوادا نہ کریں وہ خدا کے خلیفہ بیں بلکہ اس کے باغی اور غدار ہیں۔ جب مونیون صالحین ہی خلافت اللی کے سے تی ہیں تو ان کے منصب کا بی عین نقاضا ہے کہ وہ دوسرے گرے ہوئے انسانوں کو خلافت اللی کے سے تی ہیں تو ان کے منصب کا بی عین نقاضا ہے کہ وہ دوسرے گرے ہوئے انسانوں کو

بعض وہ لوگ جوغلبہ دین حق سے مایوں ہیں یااس کی جدو جہدے جان بچانا چاہتے ہیں اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو پچھے کہا گیا ہے وہ حضور کے ساتھ ختم ہوگیا۔اب ہم اس جدو جہدے مكلف نہیں ہیں۔ان کی اس ذہنیت کا جواب ہجی شاہ صاحب کی تحریمیں موجود ہے،وہ لکھتے ہیں:

"الله تعالی نے ہدایت اور دین تن آل حضرت پرنازل فر مایا اور آپ نے صحابہ کرام کو
اس کی بینی کی صحابہ نے آپ کے مقصد و مراد کو انجھی طرح سمجھا اور بجرا سے تابعین
تک پہنچایا اور ای طرح عبد به عبد و مقصد نقل ، وتا چلا آر ہا ہے اس لیے کہ اراد و اللهی
محض بید نہ تھا کہ صرف آل حضرت کو تعلیم وے دی جائے اور نہ بی تھا کہ سننے والے
مقصد بہنے سمجھیں یا نہ جھیں ۔ آپ عبد دہ بہتے ہے وبدہ برآ ہوجائیں بلکہ مراد وین حق کا
طبور اور غلبہ ہے قرنا ابور قرن (لیعن ایک زمانے کے بعد دو مرے زمانے میں اور پھر
تیسرے میں اور ای طرح ) ۔ " (از الله الحفاء ، جلد ال مسلم )

حضرت شاہ ولی الله ی این شہرة آفاق کتاب ججۃ الله البالغه میں متعدد ابواب میں اور مختلف اندازے بار بارید حقیقت دہرائی ہے کہ الله تعالی انبیاء کرام کوا قامت دین ہی کے لیے مبعوث فرما تا رہا ہے ادراس نے سیدنا محمد ﷺ کوجسی اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ وہ دین حق کو باطل ادیان برغالب کریں۔ ابواب الایمان کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں:

اعلم أن النبي الله لما كان مبعوثا الى الحلق عاما ليغلب دينه على الأديان كلها بعز عزيز و ذل ذليل حصل في دينه انواع من الناس فوجب التمييز بين الذين يدينون دين الإسلام و بين غيرهم الغ (جمة الثالبالغان الممام الغرام ١٢٠ مطوع مرسر)

'' جان او کہ نی بیٹے چوں کہ تمام گلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں تا کہ اپنے دین کو تمام او یان پر غالب کردیں،عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ راس لیے آپ کے دین ہیں مختلف تم کے لوگ داخل ،و گئے ۔ لبندا ضرور کی ،وا کے کے مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان تمیز کی جائے۔'' \

ایک جگدوه جهادی ضرورت وفضیلت پردوشی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظامِ فق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظامِ زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائنٹوں میں سٹ کر رہنا چاہیے جیسا کہ جزیدادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظامِ زندگی رہتا ہے۔'' (تضہیم الترآن، جلد ۲، طاشیہ ۳۳،ص ۱۹۰)

حضور کے اس مقصد بعث کوشاہ ولی اللہ محدث دبلویؒ نے اپنی کتاب " مجمۃ اللہ البالغ، اور " ازالة الدخاہ " بین کتاب " مجمۃ اللہ البالغ، اور " ازالة الدخاہ " بین بار بار متعدد مقامات پر لکھا ہے۔ اس آیت کا حوالہ دیے بغیر بھی لکھا ہے اور بیہ آیت بیش کر کے بھی لکھا ہے ایک جگہ انھوں نے اللہ کی بیسنت بیش کی ہے کہ مس طرح وہ باغی اور سرکش قوموں کو مفلوب اور تباہ کرتارہتا ہے اس سلسلہ بیان میں انھوں نے حضور کے مقصد بعثت اور ادیان باطلہ کی مفلوبیت پراس طرح روشی ڈالی ہے:

"اوروہ خاص وضع وشکل آپ کے دین کو دوسرے ادیان پر غالب کرتا ہے۔ اس طریقے پر کہ
ان ادیان باطلہ کے حامیوں اور داعیوں گوتل اور قید کیا جائے ان ہے خراج اور جزیہ وصول کیا
جائے ان کی حکومت وشوکت کوختم اور ان کو پامال و ذکیل کیا جائے ، اور بیہ وضع خاص آپ کی
اصل بعثت کے اندر داخل اور آل صفور کی بعث اس خاص صورت پر مشتمل تھی اور یہی مطلب
ہا اس آیت کا" وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو
تمام ادیان پر غالب کردے خوادیم شرکول کو کتابی ناگوار ہو۔ اور بھی مطلب ہے حضور تکی اس
حدیث قدی کا کہ میں نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ شمصیں آزماؤں اور تمحارے ذریعے
درسے اوگوں کی آزمائش کروں۔"

ای آیت پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بھی تحریفر مایا ہے:
"جان لینا جاہے کداس آیت کی تحقی تو جید ہیہ ہے کہ ہرغلبہ جودین حق کو حاصل ہواہ ہ سب کا سب
لیظھرہ علی اللدین کلہ میں داخل ہا اوروہ عظیم الثان غلبہ جو کسری وقیصر کی حکومتوں کو درہم
برہم کر دینے کی شکل میں حاصل ہوا بدرجہ اولی اس کلمہ میں داخل ہے اور بڑے درجے ومرتبے

رہاور کتابیں اُترتی رہیں یہاں تک کہ وہ وقت آگیا کہ اب اللہ کا آخری رسول اور نجی مبعوث ہواور
اس کی آخری کتاب نازل ہو۔ اللہ کے وہ آخری نبی اور رسول سیدنا محمد ﷺ ہیں اور اس کی آخری
کتاب قرآن مجید ہے۔ اب قیامت تک یہی کتاب حق وباطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی ہے
اور یہی وہ فرقان ہے، جس کے احکام تمام بنی نوع انسان کے لیے واجب التعمیل ہیں۔ جب توریت
نازل ہوئی تھی تو اس کی اقامت کا نام اقامت دین تھا اور جب انجیل نازل ہوئی تھی تو اس کی اقامت کا نام بھی اقامت وین ہے۔خود قرآن نام بھی اقامت وین ہے۔خود قرآن نام بھی اقامت وین ہے۔خود قرآن نے اہل کتاب کے بارے ہیں کہا ہے:

وَ لَوُ اَنَّهُمُ اَفَاهُوا التَّوُرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَهَ ٱنُزِلَ إِلَيْهِمُ مِّنُ رَبِّهِمُ لَآكَلُوا مِنُ فَوُقِهِمُ وَ مِنُ تَحُتِ اَرُجُلهِمُ ﴿ (المائدة: ٢٢) "اودا گرده توریت وانجیل اورجو کچھان پران کے دب کی طرف. سے نازل ہوا ہے اسے تائم رکھتے تورزق ان کے اوپر سے برستا اور نیچے سے أبلتا۔ " (

اس آیت میں توریت و انجیل کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کتاب راست بازی کے ساتھ اس دین کی بیروی پر قائم رہتے ، جوتوریت و انجیل اور دوسری آسانی کتابوں میں ہے اور اسے اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے رہتے تو اس دنیا میں بھی رزق ہر طرف سے ان پر برستا اور اُبلتا \_\_ بھر اس سورہ میں آگے آیت ۲۸ میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو بات کہی گئی ہے اس پر غور کیجیے کہ صرف انھیں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی کتنی اہم ہے:

قُلُ يَاْهُلَ الْكِتْ لِلسَّهُمْ عَلَى شَىء حَتَى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَلَ الْنُولَ الْكُورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَلَ الْنُولَ الْكُورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَلَ الْنُولَ الْكَلَيْدَة (المائدة: ٢٨)
"كبددوكها الل كتاب تم كوراه برثين بويهان تك كم توريت والجيل كوقائم كرواور الركوة مُم كرواور الركوة مُم كرو، جوتمهاد حدب كاطرف تم برنازل بواج "

بہت مضرین کے زدیک و مَا اُنْزِلَ اِلَبُکُمُ مِنْ رَبِّکُمْ صرراد قرآن عظیم ہے۔اس کا مطلب یہ ہواکد اہل کتاب سے جو بات کہی گئ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تم توریت وانجیل وقرآن کی اقامت نہ کرواس وقت تک تم دینی و فربی لحاظ ہے کھی نیس ہوا در تمھاری دینی زندگی صفر اور لاشنے محص ہے۔کھی بات ہے کہ توریت وانجیل اوراس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو اس پرایمان لاکراس کی

اعلم ان النبي المنتجة بعث بالخلافة العامة و غلبة دينه على سائر الاديان لا يتحقق الا بالجهاد و اعداد الالة فاذا تركوا الجهاد واتبعوا اذناب البقر احاط بهم الذل وغلب اهل سائر الأديان. (تِت الله الالدين عرص ٢٦)

'' جان او کہ نی ﷺ خلافت عامہ کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور آپ کے دین کا دوسرے تمام ادیان پر غالب ہوتا جہاد اور سامان جہاد کی تیاری کے بغیر ممکن خہیں ہوتا جب وہ جہاد ترک کردیں اور بیلول کی دمول کے پیچنے لگ جائیں (یعنی وہ صرف حصولِ معاش میں مشغول اور جہاد ہے غافل ہوجائیں) تو ذلت ان کو گھیر لے گی اور دوسرے ادیان والے ان بر غالب آجائیں گے۔''

ہم طوالت کے خوف ہے اس طرح کی دوسری عبارتیں نقل نہیں کر رہے ہیں، جو عبارتیں نقل نہیں کر رہے ہیں، جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں ان ہے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے پورے عزم اور یقین کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی ہے کہ نبی ﷺ کی بعثت کا مقصد دین حق کو تمام ادیان پر عالب کرنا تھا۔ ہم مسلمانوں کے لیے اقامت دین کے فرض وواجب ہونے کی میسب سے بوی ولیل ہے کہ ہم جس رسول کی امت ہیں ان کی بعثت کا مقصد ہی اقامت دین تھا۔

تيسرى دليل

اللہ تعالیٰ اپنے رسواوں کوجس ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرما نا تھا اس کا ماخذ اور سرچشہ وہ کتابیں ہوتی تھیں، جوان پر نازل کی جاتی تھیں اور دین حق کوا دیان باطلہ پر غالب کرنے اور اسے قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب برحق کو قائم اور نا فذکیا جائے۔ ان کتابوں کے نزول کا مقصد میں تھا کہ انسان نے ظلم وزیادتی اور ابٹی خواہشات نفس کے تحت دین بیس جو اختلافات پیدا کردیے ہیں، انھیں دور کیا جائے۔ اس نے شرک اور کفر و تحت دین بیس جو اختلافات پیدا کردیے ہیں، انھیں دور کیا جائے۔ اس نے شرک اور کفر و معصیت کا جو نظام قائم کردیا ہاں کوختم کر کے از سرنو تو حید اور ایمان واطاعت کا نظام قائم کیا جائے اور اسے تاریک وادیوں سے نکال کردین حق کی سیدھی اور روشن شاہراہ پروائیں لایا جائے۔ ان کتابوں کی حیثیت سلطان کا نئات کے فرامین کی تھی جن پر ایمان لا نا اور ان پر عمل کرنا رسولوں پر بھی فرض تھا اور ان لوگوں پر بھی جن کی ہدایت کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ رسول آتے پر بھی فرض تھا اور ان لوگوں پر بھی جن کی ہدایت کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ رسول آتے

ا قامت یعنی اس کے تمام احکام کی مخلصانہ پیروی ان پر فرض ہے اور اسی فریضے کور کرنے کی وجہ سے
ان کی دینی زندگی لاشئے محض ہوگئ ہے۔ اگر ان پر کتاب اللہ کی اقامت فرض نہ ہوتی تو آتھیں کسٹے نہ
علی شکی ، (تم کسی راہ پرنہیں ہو) کہنا کی طرح سیجے نہ ہوتا۔ دیگر دلائل کے علاوہ بیر آ یت بھی اس بات
کی نا قابل تر دید دلیل ہے کہ جو شحص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان کا مدعی ہواس پر اس کتاب کی اقامت
فرض ہے اور جیسا کہ او پر کہا گیا، اب قیامت تک اقامت قرآن ہی کا نام اقامت دین ہے۔

#### چنداورآيتي

سورۃ المائدہ کی ان دوآیوں میں خطاب اہلِ کتاب سے تھا، ان کے علاوہ عمومی اور کلی انداز میں تمام آسانی کتابوں کے نزول کی غرض وغایت سے متعلق قرآن مجید میں بیسیوں آپیتیں موجود ہیں۔ ہم دوآ بیتیں اور ان کا ترجمہ یبال نقل کرتے ہیں:

ابعدای ممام اسان ایک بی و ین و ملت پر تنے۔ (پھران کے درمیان اختلاف پیدا ہوا)

تب الله نے اپنے نمی بھیج، جو بشارت اور ڈراوا سنانے والے سنے اور ان کے ساتھ کتاب

برحق تازل کی تاکہ حق کے بارے میں ان کے درمیان جوا ختلافات پیدا ہوگئے سنے ان کا
فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنسی حق کا علم دیا جاچکا تھا۔ انھوں نے روشن

ہمایت پالینے کے بعد مختل اس لیے حق کو چھوڈ کر مختلف طریقے نکا کے کہ وہ آپس میں زیادتی

مرتا چاہتے تنے۔ بس جولوگ انبیاء برائیان لائے انھیں اللہ نے اپنے اذن سے حق کا راست

دکھا دیا، جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جے چاہتا ہے راہ راست دکھا ویتا ہے۔ پھر

کیا تم لوگوں نے میں مجھ رکھا ہے کہ اس یوں ہی جنت میں واضل ہو جاؤگے حالال کہ ابھی تم پر

وہ سب نہیں گزنراہ، جوتم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر ختیال گزریں، صیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے۔ یباں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔اس وقت اٹھیں تسلی دی گئی کہ ہاں،اللہ کی مدد قریب ہے۔''

ان دوآيتول مدرجاذيل چارباتين بدوضاحت معلوم موتى بين:

(الف) دنیا میں بنی نوع انسان نے اپناسفر حیات حق کی روشنی میں شروع کیا تھا، حق کا علم پالینے کی وجہ سے انسانی گروہ عرصۂ دراز تک ایک ہی ملت اور ایک ہی امت بنار ہا۔ پجرالیا ہوا کہ پچھ خود غرضوں کی نفسانیت، ایک دوسر سے پرزیادتی اور ذاتی مفاد کے جھڑوں نے وحدت ملت کو پارہ پارہ کر دیا اور دین حق میں اختلافات پیدا کردیے، لیکن اللہ تعالی جوں کہ رحمان ورحیم ہے اس لیے اس نے انسانوں کو تباہ و برباد ہونے کے لیے بے سہارانہ چھوڑ ا بلکہ ان کی اصلاح و فلاح کے لیے ایسہارانہ چھوڑ ا بلکہ ان کی اصلاح و فلاح کے لیے ایسے برگزیدہ ہندے مبعوث کیے۔

(ب) تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب برت بھی ہوتی تھی، جوعقا کدوا ممال کے تمام اختلافات و نزاعات کے لیے قاضی اور حاکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ انبیاء صرف ای لیے نہیں بھیج جاتے تھے کہ خوش خبری اور ڈراواسنا دیں بلکہ انھیں کتاب برق دے کراس بات بربھی مامور کیا جاتا تھا کہ وہ تمام اختلافات کومٹا کرلوگوں کو بھرای دین قت برجع کردیں، جس میں اختلاف بیدا کر کے وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ زندگی کا کوئی معاملہ بھی ہوصرف اس کتاب کورجی ہوتا تھا کہ وہ اس کے سے اغلام ہونے کا فیصلہ کرے۔

(ج) سیدنا محمد ﷺ پرایمان لانے والوں کو خاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ آگی امتوں نے اپنے وقت کے رسولوں اور خدا کی کمابوں کو اپنا قاضی و حاکم آسانی سے تعلیم نہیں کیا اور یہ راہ بھولوں کی سے بھی نہیں رہی ۔ یہ بھیشہ کانٹوں سے بحری رہی ہے۔ تم سے پہلے کے داعیانِ حق نے اس راہ میں ہر طرح کی مصبتیں جھیلی ہیں اور دشمنانِ حق کے فرنے میں اس طرح ہلا مارے گئے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ وقت کے رسول تک جیخ اُٹھے ہیں۔ بھرتم کس بنا پرتو تع رکھ سکتے ہو کہ جو پہرتم میں بایرتو تع رکھ سکتے ہو کہ جو پہرتم سے پہلے ایمان لانے والوں پرگزر چکا ہے وہ تم پڑئیں گزرےگا۔

(د) الله كى باغيول كى شكش اوركتاب برحق كى اقامت كى تفيذكى تمام عى و جهد كامقصود وخول جنت كا استحقاق ب- أمْ حَسِنتُهُمْ أَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ كَ مُكْرَ س ايك

ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب بذات خودعدل قائم نہیں کر علق بلکہ وہ حکومت قائم کر علق ہے، جو اس پر ایمان لائی ہو۔ یبی بات حافظ ابن کثیرؓ نے سور ہُ حدید کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ویے لکھی ہے:

لأبد مع الحق من قهر لمن عاداه و نأواه (تغیرابن کیر، مطبوعه مصر، جسم ۹۵)

( حق کے دشمنوں اور مخالفوں کی سرکوبی کے لیے قبر وظب ضروری ہے۔''
اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ:

ان الله ليزع بالسلطان مالاً يزع بالقوان (تسيرابن كثير، ج٣٥٥) "ب شك الله تعالى اقدّارك ذريع ان چيزول كاسد باب كرديتا ب، جن كاسد باب قرآن نيرس كرتا-"

کھلی بات ہے کہ قرآن خود کی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑسکتا، کسی زانی کی پیٹے پرکوڑ نے نہیں برسا سکتا اور کسی چور کا ہاتھ نہیں کا نے سکتا۔ اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے حکومت کا اقتر ارضرور ک ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت بذات خود مقصود ومطاوب نہیں ہے بلکہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے مطلوب ہے، جواللہ نے انسانوں کی دنیوی واُخروی فلاح کے لیے نازل فرمایا ہے اور مہیں سے رہے تھی قاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کو حکومت طلب کرنے کی دعا کیوں سکھائی تھی۔ اس موقع پرسورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔

چوهمی دلیل

سورۃ المائدہ رکوع ۷ میں توریت نازل کرنے ، انبیاء بنی اسرائیل اوران کے علماء وفقہاء کے مطابق توریت فیصلوں کاذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے:

وَمَنُ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا آنُوْلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ (المائده: ٣٣)

("جولوگ الله كازل كروه قانون كے مطابق فيعله نذكري و بى كافريس -" \

بحرا آيت ٣٥ ميں توريت كے قانون قصاص كاذكركرنے كے بعد كہا گيا ہے:

وَمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا آنُوْلَ اللَّهُ فَالُولَائِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (المائده: ٣٥)

و من کم یا صحیم بیلد اون معام و میان نیملدند کریں وہی ظالم ہیں۔'' '' اور جولوگ اللہ کے نازل کردو قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔'' آیت ۲۲ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور نزول انجیل کا ذکر کر کے آیت ۲۷ میں بات تویہ معلوم ہوتی ہے کہ اقامت دین کی جدوجبد میں جان کھیانے والوں کامحرک عمل اور اصل مطمح نظر اللہ کی خوش نوری اور جنت کا حصول اقامت اللہ کی خوش نوری اور جنت کا حصول اقامت دین کے ساتھ وابستہ ہے، خدا کے نازل کردہ قانون پرلوگوں کو جمع کرنے کی جدوجبد سے دامن کشی کے باوجود رضائے النی اور جنت کے حصول کی توقع سے جنیں ہے۔

اللہ کے بھیجے ہوئے تمام احکام کی بیروی اور اُنھیں نا فذکر نے کے لیے سیاس طاقت ضروری ہے،اس کاواضح اشارہ ذیل کی آیت میں کیا گیا ہے:

لَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّمْتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبُ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِيمِ النَّاسِ وَ لَيَعُلَمَ بِالْقِسُطِ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لَيَعُلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيِّ عَزِيْرٌ ٥ (الحديد:٢٥) اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيِّ عَزِيْرٌ ٥ (الحديد:٢٥) اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِي عَزِيْرٌ ٥ (الحديد:٢٥) اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَرِالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعِيمَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ وَ رُسُلَهُ بِالْفَعْرُ فَي اللَّهُ وَ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَ رُسُلُكُ عَلَى اللَّهُ وَ رُسُلُكُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

اس آیت میں کتاب اور میزان سیجنے کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ ظالم انسان ظلم کی روش ترک کر کے عدل وانصاف کی روش پر قائم ہو جائیں لیکن ظلم و جور کا استیصال اور عدل وانصاف کا قیام قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آیت کے دوسرے نکڑے میں لو ہے کی تخلیق کے تین اغراض بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مید کہ اس سے آلات ترب اور سامان جنگ تیار کیے جاتے ہیں۔ دوسری بہ کہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے منافع بھی ہیں اور تیسری غرض بیہ کہ اس قوت سے اللہ کو بین کی مدد کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتابیں جس عدل کو قائم کرنے اور باقی سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتابیں جس عدل کو قائم کرنے اور باقی مسلم کے لیے قوت اور اقتد ارضروری ہے۔ فیلیہ بائس شیدید کے تحت علامہ محمود آلوی لکھتے ہیں:

فيه اشارة الى احتياج الكتاب والميزان الى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط فان الظلم من شيم النفوس.

(روح المعانی، جارے میں ۱۸۸ مطبوعہ مصر)

(روح المعانی، جارے میں ۱۸۸ مطبوعہ مصر)

ممکن علی استارہ ہے اس بات کا کہ کتاب دمین ان بااقتد ارجا کم کے محتاج ہیں تا کہ عدل کا قیام ممکن موسطے کیول کہ بہت ہے انسان ظلم کواپئی عادت و نصلت بنا لیتے ہیں۔''

م. وَمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَآ ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞ (المائده: ٣٥) "اور جولوگ الله كازل كرده قانون كمطابق فيصله ندكرين والافات بين ـ" إ

یہ یہ یہ اللہ کی کتاب کے حکم دلیل ہیں کہ تمام معاملات و مقد مات میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا اس درجے کا فرض ہے کہ اس پڑل نہ کرنے والا کا فر، ظالم اور فاسق ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بیاس حقیقت کی بھی پختہ دلیل ہیں کہ دین میں معاملات کی اہمیت عبادات سے کم نہیں ہو اور دین کا وہ جزجس کا تعلق سیاست و حکومت ہے ہے اُتنابی اہم اور ضروری ہے جتنا وہ جزجس کا تعلق اللہ کی پستش ہے ۔ اور تیسری طرف بی آسیتیں اس بات کی بھی شاہد عدل ہیں کہ اقامت تعلق اللہ کی پستش سے ہے۔ اور تیسری طرف بی آسیتیں اس بات کی بھی شاہد عدل ہیں کہ اقامت دین ، حکومت و عدالت کی کرسیوں براتی ہی ضروری ہے جتنی مجد کی صفوں اور جڑا سیوں پر البتہ یہ بات ہوں۔ بات بھے لینے کی ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی گئی صور تیں ہو سکتی ہیں اور ہرصورت کا حکم بات ہوں۔

" بوضی سیم النی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسر ہے انسان کے حکم کو خط ہے وہ کمل کا فر ظالم اور فاس ہے اور جواعتبادا حکم النی کو برق سجھتا ہے گر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اگر چہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر بظلم اور فتق ہے خلاط کا معاملات میں محکم البی سے انحواف اختیار اور فتق سے خلاط کر رہا ہے۔ اس طرح جو العق ہے اور جو ابعض محاملات میں کا فر، ظالم اور فاس ہے اور جو ابعض محاملات میں مطبع اور ابعض کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کا فر، ظالم اور فاس ہے اور جو ابعض محاملات میں گر خمیک اس میں منحرف ہے اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر وظلم وفتی کی آ میرش ٹھیک ٹھیک اس میں مناصب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملار کھا ہے۔'' تناصب کے ساتھ اس کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملار کھا ہے۔''

بعض لوگ یہ خیال کرسکتے ہیں کہ کافر، ظالم اور فاسق توان اہل کتاب کو کہا گیاہے، جوتو ریت وانجیل کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ان آیتوں میں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیاہے۔اس شب کا جواب خود ان آیتوں میں بھی موجود ہے۔اللہ تعالیٰ کے بےلوث قانون عدل میں بھی موجود ہے اور صحابہ و تابعین کی توضیحات میں بھی۔

ان آیوں میں اس کا میرواب موجود ہے کہ ہرجگہ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا آنْزَلَ اللّٰهُ (جوالله كے تازل كروہ قانون كے مطابق فيصله نه كرے) كے عام الفاظ كبے گئے ہيں۔ بينييں كها كيا ہے كه "جو

توریت کے مطابق فیصلہ ندکرے وہ کا فرہے۔'اور'' جوانجیل کے مطابق فیصلہ ندکرے وہ فاسق ہے'' بلکہ الفاظ عام رکھے گئے ہیں، جوقر آن کے مطابق فیصلہ ندکرنے پر بھی بدرجہ اولی صادق آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے بےلوث عدل کا جواب میہ کے مسلمانوں سے اس کا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے کہ وہ یہودونصاریٰ کو توریت و انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر کافر، ظالم اور فاسق قرار دے اور مسلمانوں کو قر آن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے برمومن، عادل اوراطاعت گزار قرار دے۔

صحابہ وتا بعین کی توضیات میں یہ جواب موجود ہے کہ انھوں نے ان آیتوں کواہل کتاب کے ساتھ فخصوص نہیں کیا ہے ۔ ایک بار حضرت علقہ و صروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معاطع کا فیصلہ کرنے میں رشوت ستانی ہوتو؟ انھوں نے جواب دیا یہ گفر ہے اور وَ مَنُ لَّمُ یَهُ حُکُمُ بِمَا اَزُلُ اللَّهُ فَاُولِئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ کی تلاوت کی ۔ (تغیرابن کیٹر، ت ۲ میں ۱۱) اور امام تعمی تو یہ ہے تھے اُزُلُ اللَّهُ فَاُولِئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ وَ لَی تلاوت کی ۔ (تغیرابن کیٹر، ت ۲ میں ۱۲) اور امام تعمی تو یہ کہتے تھے کہ فَاُولِئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ وَ اللَّ یَت مسلمانوں بی کے بارے میں نازل ہوئی ہے ۔ فالبًا انھوں نے یہ شدت اس لیے اختیار کی ہوگی کہیں مسلمان اپنے آپ کواس تھم سے خارج نہ تیجھے گئیں ۔ ایک بار کسی نے خطرت حذیفہ ہے کہا کہ یہ تینوں آ بیتی تو بی اسرائیل کے حق میں ہیں ۔ کہنے والے کا مطلب یہ یہود یوں میں ہے ۔ اس پر حضرت حذیفہ ہے خدا کے نازل کر دہ تھم کے خلاف فیصلہ کیا ہووہ بی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے ۔ اس پر حضرت حذیفہ ہے اور پیٹھا پیٹھا سب تمحارے لیے ۔ ہرگر نہیں، خدا کی قشم تم آخی کے کروا کروا اس ان کے لیے ہے اور پیٹھا پیٹھا سب تمحارے لیے ۔ ہرگر نہیں، خدا کی قشم تم آخی کے طریقے پرفتہ م بینڈ م چلو گے۔ (تغیم القرآن، ج ابر ۲۵)

ان تین آین توں کے بعد اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کو میکم دیا ہے کہ ہم نے تم پر جو کتاب برحق نازل کی ہے تم خدا کے نازل کردہ ای قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرواور جوحق تمصارے پاس آیا ہے اس سے مندموڑ کران کی خواہشات کی بیروی نہ کرو۔ پھر آیت ۴۹ میں قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کا دوبارہ تھم دینے کے بعد رہ بھی کہا گیا ہے:

وَاحْدَرُهُمُ أَنْ يَقُتِنُوكَ عَنُ ، بَعُضِ مَا آنْزَلَ اللَّهُ اِلَيْکَ (الهائده: ٣٩) "اور ہوشیار رہوکہ یہ لوگ تم کوفتنہ میں ڈال کراس ہدایت کے کس تھم ہے بھی مخرف نہ کرنے پائیں جوخداتے تھاری طرف نازل کی ہے۔"

آیت کامینکزاہمارے لیے قابل غور ہے اس میں قرآن کے بعض احکام سے انحراف کو پوری تاکید کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ اس ہے ایک بات میں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ میہ ہوئی کہ دشمنان حق اس کہ اس کے نازل کردہ قانون کی کمل پیروی کی جائے اور دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ دشمنان حق اس کوشش میں گے رہتے ہیں کہ اگر وہ مومن کوقرآن سے بالکلیہ منحرف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے بعض احکام ہی ہے مخرف کردیں۔ آگے کہا گیا ہے:

أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونُنَ٥ " (اَرَ بِينِدائِ قانون ہے منہ موڑتے ہیں) تو کیا پھر جا لمیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔"

اس آیت کے تحت ابن کثیرؒ نے کھا ہے کہ چنگیز خال نے اپنی حکومت کے لیے جومجموعہ احکام تیار کیا تھاوہ اس کے خاندان کے مسلمان ہوجانے کے بعد بھی نافذ رہا۔اس کے بعد انھول نے جو پچھے کا مصر ہوں کا تحص

الهام،اس كاترجمهيد،

'' یہ مجموعہ ادکام اب اس کے خاندان کے مسلمان سلاطین و دکام کے نزد یک وہ اصل شریعت ہے، جس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ اس مجموعے کے احکام کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام پر مقدم رکھتے ہیں اور جوالیا کرے وہ کا فر ہے۔ اس سے اس وقت تک مقابلہ واجب ہے جب تک وہ اللہ اور اور کی اور مرجھوٹے واجب ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تکم کی طرف لیٹ ند آئے اور مرجھوٹے برے معا بلے بین انھیں کے مطابق فیصلہ نہ کرنے گئے۔'' (تغییر این کیشر، ج ابمی 12)

بإنجوين دليل

یہ ہے اقامت دین کا وہ مطالعہ اور وہ منہ وہ مرآن ہمارے سامنے بیش کرتا ہے۔ انسانی جان و مال اور عرنت و آبر و کا تحفظ ، راستوں کا امن اور انسانی اخلاق و کر دار کو بگاڑ ہے بچانے کا اہتمام ، ایک مہذب انسانی معاشرے کے لیے جس قدر ضروری ہے اس سے ہرصا حب نہم انسان و اقف ہے۔ ان تحفظات کے بغیر نہ انسانی نفس کی تحکیل آسان ہے، نہ صالح اجتماعیت کی بقائم کس ہے اور نہ انسانیت کا اپنے معراج کمال تک ترقی کر نامبل ہے۔ بلا شبہ اسلام جن عقائد کی تعلیم و بتا ہے اور موت کے بعد و و مری زندگی اور آخرت کے ابدی عذاب و تو اب کی جس حقیقت کو انسانی ول و د ماغ میں پیوست کرتا ہے وہ ان تحفظات کی اصل صاحب ہیں۔ کی مقرر کی ہیں ہے وہ ان تحفظات کی اصل صاحب ہیں۔ کی مقرر کی ہیں ہے۔ اس لیے اس نے عقائد کے ساتھ ان ترخیظات کے صول کے لیے حدود و تعزیر ان بھی مقرر کی ہیں ہے۔ اس لیے اس نے عقائد کے ساتھ ان تحفظات کے صول کے لیے حدود و تعزیر ان بھی مقرر کی ہیں

اورامن وامان کو باتی رکھنے اور جرائم کاانسداد کرنے کے لیے توانین بھی دیے ہیں اور جیسا کہ اوپر واضح ہو چکا ہے اس نے ان حدود وقوانین کی تنفیذ کوعبادات کی ادائی سے کم اہمیت نہیں دی ہے۔اس لیے جب تک ان حدود وقوانین کی تنفیذ نہ ہوا قامت دین کی تحمیل نہیں ہوسکتی ۔حکومت وسیاست کے باب متعلق قرآن مجید میں بہت سے احکام دیے گئے ہیں۔ میں یبال ان میں سے صرف دو تھم پیش کرتا ہوں۔ چور کا ہاتھ کا ط دینے کا تھم اور زانی کی پیٹے پر کوڑے لگانے کا تھم۔

سورة المائده میں چورگی سزا کا تھم دینے سے پہلے قطآع الطریق یعنی رہزنوں کی سزامیان کی سورة المائدہ میں چورگی سزا کا تھم دینے سے پہلے قطآع الطریق یعنی رہزنوں اور چوروں کی سزاؤں گئی ہے۔ میں پہلے وہ آیات اوران کا ترجمہ یہاں نقل کرتا ہوں تا کہ رہزنوں اور چوروں کی سزاؤں کے درمیان مناسبت کا احساس تازہ ہوجائے:

إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوُنَ فِي الْآرُضِ فَسَادًا اَنُ يُقَتَّلُوا اَوُ يُصَلَّبُوا اَوْ تَقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنُ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوُا مِنَ الْآرُضِ ﴿ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيِّ فِي الدُّنِيَا وَلَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ اِلاَ الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبُلِ اَنْ تَقُدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥

''جولوگ اللہ اوراس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تک ودوکرتے بھرتے ہیں کہ فساد ہر پاکریں، ان کی سزایہ ہے کہ قل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤٹ کا نفائف ستوں سے کاٹ لیے جائیں یا جا اوطن کرویے جائیں، بیذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزاہے مگر جولوگ تو ہرکرلیں قبل اس کے کہ ان پر قابو پاؤٹر تہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا رحم فرانے والا ہے۔''

میسزار ہزنوں اور ڈکیتوں کی بھی ہے۔ اسلامی حکومت کے باغیوں اور اس نظام کو اُلٹنے کی سعی کرنے والوں کی بھی ہے۔ ان سزاؤں کی تفصیل اور سعی کرنے والوں کی بھی ہے۔ ان سزاؤں کی تفصیل اور فقتی احکام ومباحث پیش کرنا اس وقت میرے موضوع سے خارج ہے۔ ان آیتوں کے بعد چوروں کے بارے ہیں جو تکم دیا گیا ہے وہ ہے:

وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءٌ 'بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ

چھٹی دلیل

ہم نے یہاں جوتر جمہ دیا ہے وہ حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوگ کے فارس ترجمہ کا اردو ترجمہ ہے۔ انھوں نے اس آیت کا فارس میں جوتر جمہ کیا ہے اس کے الفاظ بیہ ہیں:

> ''مقرد کرد برائے شااز آگین انچه امر کرده اود با قامت آن و ح راوانچه و حی فرستادیم بسوئے تو وانچه امر کردیم با قامت آن ابراہیم، موکی وغیلی بایں مضمون که قایم کنید وین را ومتفرق مشوید درآن۔''

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وبلوگ کے اس ترجمہ میں دو باتیں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔
ایک بید کہ انھوں نے دین کا ترجمہ '' آئین' کیا ہے اور دوسری بید کہ انھوں نے آفینہ مُو اللّذِیْنَ کا ترجمہ کیا ہے '' قائم کرودین کو۔' اس کاصاف مطلب بیہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کوجس دین کی اقامت کا تھم دیا گیا تھا وہ انسانی زندگی کا آئین وقانون تھا جے اللہ تعالی نے انسانوں کی دنیوی واخروی فلاح کے لیے نازل کیا تھا۔شاہ ولی اللہ محدث وبلوگ نے ازالۃ الحقاء میں لگھا ہے کہ'' اقامت دین' کی اصطلاح لیے نازل کیا تھا۔شاہ ولی اللہ محدث وبلوگ نے ازالۃ الحقاء میں لگھا ہے کہ'' اقامت دین' کی اصطلاح ایک ایک جامع کی ہے ،جس نے دین کی تمام کلیات و جزئیات کا احاطہ کرایا ہے۔ یہ بات گزشتہ صفحات میں واضح کی جا بچکی ہے کہ حضرت آ دم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام خلافت اللہی کے قطیم منصب پر فائز میں واضح کی جا بچکی ہے کہ حضرت آ دم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام خلافت اللہی کے قطیم منصب پر فائز میں واضح کی جا بچکی ہے کہ حضرت آ دم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام خلافت اللہی کے قطیم منصب پر فائز

'' ملت محمد سیس بید بات قطعی طور پرمعلوم ہے کہ جب آ ل حضرت منطقة الله کی تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے تھے طرف مبعوث کیے گئے تھے مبت ہے معاملات وتصرفات کیے اور ہرمعا ملے کے لیے آپ نے اپنے تائین مقرد کیے اور تمام معاملات کا انجام دی میں بے عدا ہتمام فرمایا۔ جب ہم ان معاملات کا جائزہ لیتے ہیں متمام معاملات کا جائزہ لیتے ہیں

الله و الله عَزِينَ حَكِيمٌ (المائدة:٣٨) "اورچورخواه مرد و یاعورت دونوں کے ہاتھ کا اور دو بیان کی کمائی کا بدلدہ الله کی طرف عبرت ناک سر ااور الله غالب اور دانا و بینا ہے۔"

سُوُرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضُنها وَ اَنْزَلْنَا فِيهَ آ الْيَتِ 'بَيّنْتِ لَعَلَّكُمُ

تَدَكَّرُونَ٥ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ سُ

وَلاَ تَانُحُدُكُمُ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنتُمُ تُوُمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوُمِ

اللاَّحِوِ وَلْيَشُهَهُ عَذَا بَهُمَا طَآنِفَةٌ مِنَ اللهُ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْوَلِ بِاللّٰهِ وَ الْيَوُمِ

اللاَّحِو وَلْيَشُهُ مَ عَذَا بَهُمَا طَآنِفَةٌ مِنَ اللهُ وَمِنْ مَنْ وَلَمُونُ مِنْ وَلَيْ اللهُ وَالْيَوْمِ اللهُ وَالْمَوْمِ اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَالْمَوْمِ مِنْ وَاللهُ مِنْ مَا وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ مَا وَلَا عَلَى مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ مَا وَاللهُ مِنْ مَا وَاللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللهُ الل

اں سورہ کی پرزور تمہید میں یہ بات پوری وضاحت سے بیان کردی گئی ہے کہ اس میں جو احکام دیے جارہ ہیں ہو احکام کے تعمیل احکام دیے جارہ ہیں اور جو خض اللہ اور آخرت پرایمان رکھتا ہے اس پران احکام کی تعمیل واجب اور لازم ہے۔ اس کے بعد فور آبی زانیہ ورت اور زانی مردکوسوکوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا مسلمانوں پرفرض ہے کہ وہ ان حدود کو نافذ کریں۔

سورة مائده اورسورة نوركان آینون میں امت مسلمہ بحیثیت مجموی مخاطب ہے کین حدنا فذکرنا حکومت كا كام ہے کیوں كہ برخض كو قانون اپنے ہاتھ میں لینے كی اجازت دے دی جائے تو سخت افراتفرى بھیل جائے اوراجتا عیت نتشر ہوكر رہ جائے ۔ ان حدود كومسلمانوں كی نیابت میں ان کے حکام نافذ كریں گے ۔ مسلمانوں كا كام بیہ کہ جہال ان كی حکومت قائم ہودہ وہاں بید کیھتے رہیں كد قرآن وسنت میں مقرر كی ہوئی حدود قعزیرات نافذ ہور ہی ہیں یا نہیں؟ اگر نافذ ہور ہی ہوں تو اپنی حکومت كو تھیں نافذ كرنے برججور كریں گے اوراگر کمی ملک میں كوئی ایساسیا كی افتدار موجود ہی نہ ہو، جو قرآن كے ان حدود كی حدوجہد كرنی پڑے گی۔ اوراگر كسی ملک میں كوئی ایساسیا كی افتدار موجود ہی نہ ہو، جو قرآن كے ان حدود كی حدوجہد كرنی ہو دوجہد واجب ہوگی۔

بھیجنا خصومت اور زاع میں فیلے کرنا اور بلاداسلامی میں قاضیوں کو مقرر کرنا، شرگی حدود کونا فذ کرنا، معروف کا بھکم دینا، مشکر ہے رو کنا، ان کے درجات معروف ومعلوم ہیں۔ محتاج بیان نہیں ہیں۔ پھر جب آپ رفتی اعلیٰ ہے جالے تو اقامت دین ای تفصیل کے ساتھ جو او پر گزری، آل حضرت ہے ہے بعد کے لوگوں پر واجب ہوئی۔

(ازالة الخفاء من خلافة الخلفاء، ج ا م ٣)

شاہ صاحب کی اس توضیح سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے تعلیم قر آن وسنت اور تذکیر وموعظت کی مجلسول سے لے کر انتظام مملکت تک جوکام بھی کیاوہ سب اقامت دین میں داخل تھا اور اس کا کوئی جزودین اسلام سے خارج نہ تھا۔

شريعتول كے درميان اختلاف محض جزوى تھا

او پر جو کچھ کھا گیااس ہے معلوم ہوا کہ اقامت دین انبیائے کرام علیم انسلام پر فرض تھااور سیدنا محمدرسول اللہ کے بعد آپ کی امت پرائ تفصیل کے ساتھ فرض رہی، جس تفصیل کے ساتھ آپ ير فرض تقى - اب به بات بھى سمجھ لينا جا ہے كہ اللہ كى بھيجى ہو كى شريعتوں ميں اختلاف كى نوعيت كيا تقى؟ ا سے داخنے کرنے کی ضرورت اس شہے کی وجہ سے پیش آتی ہے کہ اقامت دین کی آیت میں یا نج انبیاء اولوالعزم، حضرت نوح وابراہیم وموکی عیسیٰ ومحرصلوات الله علیم اجمعین کے نام لے کر انھیں اقامت دین کا تھم دیا گیا ہے۔اب اگردین کی اقامت میں شریعت کی اقامت کو بھی داخل مانا جائے توبیہ بات سیح نہ ہوگی۔اس لیے کہ شریعتیں مختلف رہی ہیں۔اس شیم کو دور کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث و الوي نے این شره آفاق كتاب "ججة الله البالغة كايك متقل باب ميں سورة الشوري كى زير بحث أَقِينُهُوا الدِّيْنَ والى آيت نقل كركے بيدواضح كياہے كه انبياء كرام عليهم السلام كوجس دين كي اقامت كاتحكم د با گیا تھااس میں کون کون کی چیزیں ہمیشہ داخل رہی ہیں اور بیر کہ شریعتوں کے مختلف ہونے کا مطلب کیا ہے اور اختلاف کی نوعیت کیار ہی ہے؟ انھوں نے اصل دین کی جس پرتمام انبیاء کرام متفق رہے ہیں۔ توضیح کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات ہے متعلق عقیدے اور دوسرے عقائد کا ذکر كيا ہے۔اس كے بعد انھوں نے اعمال صالحہ میں طہارت، نماز ، زكو ۃ ، روز ہ ، حج كے فرائض اور دعا، ذ کر، تلاوت کتاب اللہ اور دوسر بے نوافل بیان کیے ہیں۔عقائد اوران اعمال کی تفصیل کے بعد انھوں نے جو کچھ کھاہے وہ ان کی اپنی عبارت میں بدہے: اور جزئیات سے کلیات کی طرف اور کلیات ہے کسی ایسی کلی کی طرف منتقل ہوتے ہیں، جو اور جزئیات سے کلیات کی طرف اور کلیات ہے، جو تمام سب کو حاوی و شامل ہوتو اس واحد کلی کی جنس اعلیٰ کے تحت دوسری اجناس ہیں۔" کلیات کوا ہے وائر سے میں لیے ہوئے تھے اور اس جنس اعلیٰ کے تحت دوسری اجناس ہیں۔" کلیات کوا ہے وائر نے میں لیے ہوئے تھے اور اس جنس اعلیٰ کے تحت دوسری اجناس ہیں۔" کلیات کوا ہے وائر نے میں لیے ہوئے تھے اور اس جنس اعلیٰ کے تحت دوسری اجناس ہیں۔"

اپنے زمانے کی علمی و منطقی زبان میں حضرت شاہ صاحب نے جو پھی کھا ہے اس کا حاصل سے ہے کہ نبی بیٹنے نے بحیثیت نبی بہت ہے کام انجام دیے ہیں ان میں سے بہت سے امور اصول اور قاعدہ کلیے کی حیثیت رکھتے تھے۔اب اگر کوئی شخص ان تمام امور و معاملات کو کسی ایک اصطلاح میں جمع کرنا چاہے تو وہ اصطلاح " قامت دین' بی ہوگی، جس شخص کی بھی احادیث، تفییر، فقہ، تاریخ اور پورے اسلامی لٹریچ پرنظر ہوگی وہ شاہ صاحب کی اس رائے سے انفاق کرے گا کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کو عبد صحابے لے کر آج تھی کہ مام علائے امت دین اسلام کی ترویج و تنفیذ کے لیے یہی اصطلاح استعال کرتے ہیں۔

"ا قامت دین" کی جامع اصطلاح کے تحت جوامور ومعاملات اور کلیات و جزئیات داخل بیں ان میں سے دواصولی امور کا ذکر شاہ صاحب نے کیا ہے:

وكذالك اجمعوا على النكاح و تحريم السفاح و اقامة العدل بين الناس و تحريم المظالم و اقامة الحدود على اهل المعاصى والجهاد مع اعداء الله والإجتهاد في اشاعة امر الله و دينه فهذا اصل الدّين و لذالك لم يبحث القرآن عن لمية هذه الأشياء فانها كانت مسلمة فيمن نزل القرآن على السنتهم و انّما الإختلاف في صور هذه الأمور واشباحها.

(حجة الله البالغه، جلدا،ص٨)

"اورای طرح مشروعیت نکاح، ترح یم زنا، لوگوں کے درمیان اقامت عدل، ترح یم مظالم، مجرموں پر حدود کی سخیز، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد، اوامر اللهی اور اس کے دین کی اشاعت میں جدوجہد پر شخق رہے ہیں۔ لبندا میہ ہے اصل دین، اور ای لیے قرآن عظیم نے ان اشیاء کی لمیت ہے بحث نہیں کی الا ماشاء اللہ، کیوں کہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا ان کے زد کی میسب چزیں تسلیم شدہ تھیں اور شریعتوں کے درمیان اختلاف جر کچھے تھا ان امور کی صورتوں اور میکوں میں تھا۔"

شاہ صاحب کی اس عبارت سے واضح ہوا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تمام شریعتیں اقامت عدل،
اقامت حدوداور جہاد فی سبیل اللہ جیسے انتہائی اور آخری سیاس واجتماعی احکام تک میں متفق تحییں اور سیہ
سب احکام اصل دین میں داخل تھے۔ اختلاف جو کچھ تھا محض جزوی تھا۔ چنال چیشاہ صاحبؓ نے
جزوی اختلاف کی چند مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے:

'' موئی علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا قبلہ بیت المقدس تضااور ہمارے نبی عظیفہ کی شریعت میں کعبہ ہے۔ان کی شریعت میں زانی کی سزاصرف رجم (چشر مارکر بلاک کروینا) تھی اور ہماری شریعت میں شادی شدوزانی کی سزارجم ہے اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا کوڑا ہے۔ ان کی شریعت میں صرف قصاص کا حکم تضااور ہماری شریعت میں قصاص اور دیت دونوں کا حکم آیا۔ای طرح ان کے درمیان عبادات کے اوقات اوران کے آداب وارکان مختلف رہے میں۔' (چمۃ اللہ البالغہ، جماجی ۸۷)

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ جس دین کی اقامت کا تھم انبیائے کرام کودیا گیا تھا اس میں مثال کے طور پر نماز کی اقامت بقینا واخل تھی۔ حالاں کہ نماز کے قبلہ، اس کے آداب اور اوقات میں اختلاف کی وجہ سے یہ کہنا تھے ہوسکتا ہے کہا قامت دین کے تھم سے اختلاف کی وجہ سے یہ کہنا تھے ہوسکتا ہے کہا قامت دین کے تھم سے

نماز خارج تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی صاحب علم مینیں کبدسکتا۔ ای طرح شرقی حدود قائم کرنے اور راو خدا میں جہاد کرنے کا حکم بھی جزوی اختلاف کے باوجودا قامت دین کے کی تحکم میں داخل تھا۔

یہ بات ہر شبے سے بالاتر ہے کہ سورۃ الشور کی گی آیت شَوَعَ کَکُمُ مِّنَ الدِّیْنِ مِیں جس دالدین '' کی اقامت کوفرض قرار دیا گیاہے وہ صرف عقائد وعبادات ہی نہیں بلکہ دین وشریعت کے بورے مجموعے پرحاوی تھاخواہ اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے مویا اجتماعی زندگی ہے۔

سانوین دلیل

قرآن کریم کی بہت تا تیوں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہیوں اور رسولوں کو کفر وشرک کی طاقت کے مقابلے میں جب بھی بھیجا اپنی مدد کا وعد و کر کے بھیجا اور حق و باطل کی کھکش کے ہرنازک موڑ پر تیلی دے کر ان کے حوصلوں کو ہر قرار رکھا اور انھیں دغمن حق طاقت کے مقابلے میں بابت قدم رہنے اور اس راو میں ہر مصیبت جھیل جانے کا حکم دیا ہے امشکا ات میں صبر اور غلبہ حق کے بابت قدم رہنے اور اس راو میں ہر مصیبت جھیل جانے کا حکم دیا ہے امشکا ت میں صبر اور غلبہ حق کے اللہ کی مدد کا وعد و بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام میں ہم السلام کے ذمے جو کام کیا گیا تھا وہ ان پر فرض تھا اور وعد و آلئی کی جو آئیتیں ہیں ان کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کے ذمے جو کام کیا گیا تھا وہ کے دین حق کو باطل او بیان پر غالب کیا جائے۔ اس سلسلے کی جو آئیتیں ہیں انجیس ہم چار قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

ا - وہ آیتیں جن میں عمومی طور پرتمام رسولوں سے میہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں کفار پر غالب کریں گے۔

۲ - وه آیتیں جن میں خصوصی طور پر حضرت موٹی وہا رون علیمالسلام سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ۳ - وه آیتیں جن میں سیدنا محمد سی شیخت ہے وعدہ کیا گیا ہے۔ ۴ - وہ آیتیں جن میں امت مسلمہ ہے اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

ہم طوالت سے بیخ کے لیے ان چارفتم کی آیوں میں سے صرف ایک ایک آیت یبال پیش کریں گے:

ا- وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُوْسَلِيْنَ٥ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ٥ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَلِبُونَ٥
 الشَّنَّت:١٤١-١٤٣)

سلطنت کا وارث بنا نا، زمین میں ان کے اقتدار کو جہادینا اور فرعون وہامان اور ان کے شکروں کو مخلوب
کرنا ۔۔ بیتھا وہ ارادہ جوسلطان کا نئات نے کیا۔ اللہ کا بیارادہ کس طرح ظہور میں آیا؟ اس کی مفصل
روداد آگے کی آینوں اور قر آن کی دوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت
موکی وحضرت ہارون علیما السلام کورسالت و نبوت عطا کر کے انھیں اس مشن کی شخیل پر مامور فر مایا گیا
اور انھیں کے ہاتھوں اراد و اللی ظہور میں آیا۔ فرعون کی جبار و زور آور حکومت کے مقابلے میں دونوں کو
سیمجتے وقت جوسرت کو عدہ فر مایا گیا اور جوخوش خبری سنائی گئی اس کے الفاظ بیر ہیں:

قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَکَ بِأَخِیْکَ وَ نَجُعَلُ لَكُمَا سُلُطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ اِلْیُکُمَا بِالْجِنَا أَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْعَلِبُونَ٥ (التَّصَى:٣٥) "فرايا بهم تهارک بهال کوتهاراتوت بازوينائي گياورتم دونوں کواييا غلبوي گيک دونون کوائيا غلبوي گيک فرون کيلوگ تم تک بَنِيْ بهي نميس گي-جاري نشائيوں کے دورے تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے بی غالب رہیں گي۔"

قرآن کی ان صراحتوں کو پڑھ کرکون میہ کہ سکتا ہے کہ حضرت موی وہارون علیجا السلام بالطل کو مغلوب کر بے حق کو غالب کرنے کے مشن پر مامور نہ تھے اور کون میہ تصور کر سکتا ہے کہ رسالت و نبوت کے منصب سے حکومت وسلطنت کا تعلق محض منی اور جزوی ہوتا ہے۔ ان آیتوں سے ذیادہ واضح اور کس نص منصب سے حکومت وسلطنت کا تعلق محض من اور جزوی ہوتا ہے۔ ان آیتوں سے ذیادہ واضح اور کس نص منصب سے حکومت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کے مقصد بعثت میں غلبر جن اور حکونت و اقتدار کا حصول بھی داخل رہا ہے کیوں کہ حکومت کے بغیردین حق کی کامل پیروی ممکن ہی نہیں ہے۔

۳- سیدنا محمد ﷺ کو تحمے میں دعوتِ اسلامی کے ابتدائی دور ہی میں میہ پرجلال شاہی اعلان شادیا گیا تھا:

"سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولِّوُنَ الدُّبُونَ الدُّبُونَ (القَرِيهِ) . "

"مَنْ فَيْ رِبِ الْ كَاجْمَا تُكَسَتَ كَعَاجِاتُ كَاور مِي يُنْ يَيْرِكر بِمَا لَيْنِ عَيْنَ الْمُونَ وَمَا لِينِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَكُ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ

اس آیت نے ابتدائی میں مخاطبین قرآن پربید حقیقت واضح کردی تھی کہ اسلام کی جود عوت پیش کی جارہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ نہ سلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی غلط بنجی باقی رہی تھی اور نہ شرکین غلط بنجی میں مبتلار ہے تھے۔اس آیت نے پکار کر کہددیا تھا کہ دین حق کو غالب کرنے کے لیے ججاد بالسیف (تلوارے جہاد) کا مرحلہ آکررے گا اور بیدین

"اورائے بندوں (یعنی رسولوں) کے حق میں ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو دیکا ہے۔ بلاشہا وہی وہ لوگ ہیں، جن کی مد کی جائے گی اور بلاشیہ ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔" ان آیتوں میں جس زور اور تاکید کے ساتھ مدد کا وعد و کیا گیا اور غلبے کی بشارت سنائی گئی ہے اس سے عربی جانے والے واقف ہیں۔ ان آیتوں سے کئی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں:

ب ص حرب بہت اللہ کا غیر متبدل وعدہ اور اس کا بیاٹل فیصلہ ہے کہ وہ باطل رست طاقتوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا۔ پرست طاقتوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا۔

ب۔ رسولوں اور ان پر ایمان لانے والے داعیان حق کی حیثیت ایسے واعظوں کی نہیں، جن کا کام وعظ کہنے پرختم ہوجا تا ہو بلکہ ان کی حیثیت فرماں روائے کا کنات کے لئکر کی ہوتی ہے، جواس کے باغیوں کے خلاف صف آ راہوتا ہے۔ اور بیصف آ رائی دین حق کو دین باطل پر غالب کرنے کے لیے ہی ہوتی ہوتا۔

ج۔ رسول جس دین اور جس پیغام پر مامور ہوتے ہیں اس کی حیثیت کسی الی تبلیغ، بشارت، سفارش اور نصیحت کی نہیں ہوتی جے رو کردینے کے بعد اس کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے بلکہ ایک ایسے فرمان شاہی کی ہوتی ہے، جس کے انکار کو بادشاہ اپنے خلاف بغاوت اور چیلئے سمجھتا ہے۔ د۔ باغی کشکر کے مقابلے میں آخر کار بادشاہ کی وفادار فوج ہی غالب، کامیاب اور فاتح

۲- خصوصی طور پر حضرت موئی و ہارون علیجاالسلام ہے جو وعدہ کیا گیا تھااسے سورۃ القصص
کی ابتدائی آینوں میں پڑھنا چا ہے۔ہم یہاں چند آینوں کا صرف ترجمہ نشل کرتے ہیں:

" فرعون ملک مصر میں بڑھ بڑھ درا تھا اوراس نے وہاں کے لوگوں کے الگ الگ گروہ قرار
دیے تھے۔ان میں ہے ایک گروہ (بی اسرائیل) کو اس نے اس قدر کمزور بجھ رکھا تھا کہ ان
کے بیٹوں کو فرزج کرادیتا اوران کی عورتوں (بیٹیوں) کو زندہ رکھتا ہیا شبدہ ہ فسادیوں میں ہے
ایک فسادی تھا اورہم نے ارادہ کیا کہ جولوگ اس ملک میں کمزور بجھ لیے گئے تھے ان پراحسان
کریں اور انھیں سردارو چیٹوا بنا کمیں اور آنھیں (سلطنت کا) وارث بنادیں اور زمین بیں ان
کے اقدار کو جمادیں اور فرعوں و ہامان اوران کے لشکروں کو بنی اسرائیل کی طرف ہے جس
بات کا خطرہ تھا وہ نی اسرائیل کے ہاتھ ہے ان کے سامنے کے آئیں ۔ " (انقیس حکومت و

ا پنامال خرج نه کرنے والے منافق ہیں۔

قرآن کا ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کرنے والے لوگ بھی اس سے ناواتف نہیں ہوں گے کہ بہت سے مقامات پر منافقین کے جوعادات و خصائل اوران کی جوصفات بیان کی گئی ہیں ان میں ان کی دو بردی علامتیں اور صفتیں سے بیان کی گئی ہیں کہ وہ راہِ خدا میں اپنا مال خرج نہیں کرتے اور دشمنان وین سے مقابلہ و مقاتلہ کرنے میں اپنی جان جہاتے ہیں، اور قرآن کا مطالعہ کرنے والے اس سے بھی ناواقف نہ ہوں گئے کددین کی سر بلندی کے لیے مال خرج کرنے اورا پی جان کھپانے کو ایمان کی کسوئی قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کی تمام آیوں سے روز روش کی طرح سے بات واضح ہوتی ہے کہ راہِ خدا میں قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کی تمام آیوں سے روز روش کی طرح سے بات واضح ہوتی ہوتی ہے کہ راہِ خدا میں حب استطاعت مال خرج کرنا اور اقامت دین کی جدوجہد میں بذات خود حصہ لینا ایک ایسا فریضہ معاہدہ و معاملہ ہے، جسے بلا عذر شرقی ترک کرنے کے بعد مخلصا نہ ایمان باتی نہیں رہتا ۔ کیوں کہ اللہ پر ایمان ایک ایسا معاہدہ و معاملہ ہے، جس میں مومن اپنی جان، اپنا مال اور سب بچھ اللہ کے ہاتھ سے قونس جنت فروخت کردیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کے ہاں جو بچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اب اگر کوئی مدتی ایمان میں کے خلاف طرز عمل اختیار کرتا ہے تو سے خلوش کی علامت نہیں بلکہ نفاتی بھی کی علامت ہو سے میاں طوالت کے خوف سے یہاں صرف چندا یہ بیش کی علامت نہیں بلکہ نفاتی بھی کی علامت ہو سے میں طوالت کے خوف سے یہاں صرف چندا یہ بیش کی طاحت نہیں بلکہ نفاتی بھی کی علامت ہو سے میں طوالت کے خوف سے یہاں صرف چندا یہ بیش کروں گا۔

ا - فروهٔ احد فالباً اسلام و کفر کے درمیان وہ بہلی جنگ اور مسلمانوں کی ایک ایسی آزمائش مخی، جس میں عقید اور کمل دونوں بی تیم کا نفاق کھی کرسا منے آگیا تھا۔ عقید امن نقین کی ایک بوی جماعت، جس کا سردار عبداللہ بن الی تھا، اس جنگ میں شریک بی نبیس ہوئی۔ وہ اپنی جماعت کو لے کر راستے بی سے بیٹ گیا اور بچھ لوگ جو کمی نفاق میں مبتلا شجے وہ مجبور انشریک تو ہوئے لیکن بولی اور برد کی کے ساتھ۔ انھیں اپنی جانوں کے سواکوئی دوسری فکر نہتی۔ اس غزوہ پر کمل تبعر وسور و آل عمران برد کی کے ساتھ۔ انھیں اپنی جانوں کے سواکوئی دوسری فکر نہتی۔ بہانہ بنا کر جن لوگوں نے راوِفر ارافتیا دیکی موجود ہے۔ ہم یہاں چند آیتوں کا ترجمہ بیش کریں گے۔ بہانہ بنا کر جن لوگوں نے راوِفر ارافتیا دیکی گئی ان کے بارے میں کہا گیا ہے:

'' اور دونوں جماعتوں کے فربھیڑ کے دن تہیں جو مصیب پنجی ایراللہ کے تکم ہے بینی تاکہ اللہ ایمان والوں کو میز کردے اور ان منافقین کو بھی ممیز کردے جن ہے کہا گیا کہ آ وَاللہ کی راہ میں جنگ کردیا دِنمن کو دفع کرو۔ انھوں نے کہا کہ اگر جمیں انداز و ہوتا کہ جنگ ہوئی ہے تو ہم ضرور تمحارے ساتھ ہوتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی ہذیبت کفرے زیادہ قریب تھے۔ یہ ایمان کی ہذیب ہے اور اللہ اس جز کو خوب تھے۔ یہ اور اللہ اس جز کو خوب

غالب و کرر ہے گا۔

م - امت مسلمہ سے قیامت تک کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ بیہ ہے: یّانَیْهَا الَّذِیْنَ الْمُنُوْا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرُ کُمْ وَ یُفَیِّتُ اَقَدَاهَکُمُ ٥ (محد: ٤) "اے ایمان والوا اگرتم اللہ کی مدرکرو گے تو وہ تمحاری مدد کرے گا اور تمحارے قدموں کو حاد میگئے"

اپ دین کی مدوکوا پی مدو کہ کر اللہ تعالی نے فرماں بردار بندوں کا درجہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس سے بلند کسی اور درجے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت نے وعد وَ اللّٰہی کی نوعیت کو بالکل واضح کردیا ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کی شرط پر یا نصرت دین کے فرض کی انجام دی کے صلے میں اپنی مدد کا وعد و فرم ایا ہے۔ سور وُمح کی اس آیت میں اور قر آن کی دوسری آیتوں میں اللہ کے دین کی مدد سے مرادیہ ہے کہ اس باطل او بیان پر غالب کرنے میں اپنی جان اور اپنا مال صرف کیا جائے اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی کوئی چیز بچا کرندر کھی جائے۔ اگر مسلمانوں نے بیدؤیو ٹی انجام دی تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں انجس خابت قدمی عطا کرکے ان کے قدموں کو اخرش سے بچائے گا۔ یہی بات دوسرے اسلوب میں یوں کہی گئی ہے۔

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْاعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ٥

(آل عمران: ۹ ۱۳۹) "اور پست بمت نه: وادرغم نه کرو . اگرتم مؤمن: وقوتم بی غالب ر؛ و گے۔"

اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگرتم سے اور پکے مومن ہوتو غلبہ اور سربلندی تمحارے ہی لیے ہے۔ محمد معارے ہی لیے ہے۔ محمد معارضی شکست سے پست ہمت نہ ہونا چاہیے بلکہ میسو چنا چاہیے کہ وہ کوتا ہی کیاتھی ، جس کی وجہ سے شکست ہوئی۔ کوتا ہوں کو دور کر کے اگرتم نے سے اور پکے ایمان کا شبوت دیا تو شہی غالب رہوگے۔ جیسا کہ اور پکہا گیا۔

وعدہ البی کی ان آیتوں نے پوری طرح یہ بات واضح کردی ہے کہ دین کو عالب کرنے کی جدو جہداوراس راہ میں ایٹاروقر بانی فرض ہے ورنداللہ کی مدد کے لیے بیشرط برگزنداگائی جاتی۔ آٹھوس دلیل

اعلاء کلمة القدیعنی الله کے دین کوغالب کرنے کی جدوجہد میں اپنی جان چرانے والے اور

وہ بخالت کریں گے اس کا قیامت کے دن ان کوطوق پہنایا جائے گا۔اور اللہ ہی کے لیے ہے آسانوں اور زمین کی وراثت اور اللہ جو کچھ تم کررہے ہواس سے باخبرہے۔''
(آل عمران: ۱۸۰)

سیاس بات کا اظہار ہے کہ منافقین جس طرح راہِ خدامیں اپنی جان چراتے ہیں ای طرح اپنے مال کےمعاملے میں بھی چورہوتے ہیں۔ان کی زر پرستی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ دین حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنے اموال کورو کے رکھیں۔

غلبہ دین یا قامت دین کی جدوجہد کے فرض ہونے کی بیا یک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو ایمان کی کسوٹی اوراس راہ میں جی جرانے اور مال خرچ نہ کرنے کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔

۲ - ذیل کی آیت بتاتی ہے کہ بلاعذر جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت طلب کرنا اس بات کی کھی علامت ہے کہ رخصت طلب کرنے والے کو اللہ اور آخرت پریقین نہیں ہے:

لاَ يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أَنُ يُجَاهِدُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أَنُ يُجَاهِدُوا بِالْمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَا ُذِنُكَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمُ لاَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدَّدُونَ ۞ (الوبد٣٥،٣٣)

"جولوگ سے دل سے اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے میں وہ تو تہمی تم سے بید درخواست نہ کریں گے کہ انھیں اپنی جان و مال کے ساتھ جباد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقبول کوخوب جانتا ہے۔ ایمی دخصت تو تم سے وہی لوگ مائٹلتے میں جواللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے ، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں بحثک رہے ہیں۔"

اگراعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جان ومال کے ساتھ جہاد فرض نہ ہوتا تو پھرا ہے ایمان و نفاق کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی قرار نہ دیا جاتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام و کفری کشکش میں جواوگ اپنی جان و مال کے ساتھ اسلام کی تعایت کریں اور اپنی تمام قوت و صلاحیت اسے سریلند کرنے کی کوشش میں اسلام کا ساتھ دینے ہے جی میں کھیا دیں وہی سے مومن ہیں۔ بخلاف اس کے جولوگ اس کشکش میں اسلام کا ساتھ دینے ہے جی کیا کیں اور بلا عذر اس میں اپنی جان و مال خرج کرنے سے پہلو تھی کریں وہ جھوٹے مومن ہیں، جنسیں آخرت پریقین نہیں ہے اور نہ خدا کے وعدوں پر ۔ ان کے دلوں کوشک اور تر دد کی بیماری گئی ہوئی ہے۔ آخرت پریقین نہیں ہے اور نہ خدا کے وعدوں پر ۔ ان کے دلوں کوشک اور تر دد کی بیماری گئی ہوئی ہے۔ سے سے بیماری گئی ہوئی ہے۔ سے بیماری کی جوادی کے لیے ارتد اد کا

جانتا ہے، جس کو میہ چھپاتے ہیں۔ یہ ہیں جو تو دق بیٹھے رہے اورائیے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانے تو یوں قبل نہ ہوتے ،ان سے کہدود کداگرتم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خودا ہے آپ ہے موت کو دفع کر لو۔'' (آل مران: ۱۲۲-۱۲۸)

ان آیوں ہے داختے ہوا کہ راہِ خدا میں جہاد، ایمان کی وہ کسوٹی ہے، جومومنوں اور منافقوں کو ایک دوسرے ہے مینز کر دیتی ہے۔ اس جنگ میں بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کرنے والے منافق تھے۔ یہی بات دوسرے اسلوب میں آیت و کا میں بھی کہی گئی ہے۔ وہاں منافق اور مومن کے بجائے خبیث اور طیب کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں لینی میہ بات اللّٰہ کی حکمت سے بعید ہے کہ وہ خبیث (منافق) اور طیب (مومن) کو ہمیشہ ملا جلار ہے دے۔

ابل ایمان کے لیے غزوہ اُحدیث جو تھمت پوشیدہ تھی وہ یہی تھی کہ ناپاک وخبیث منافقوں اور پاک وطیب مومنوں کوایک دوسرے ہے الگ کرد ہے اور اہل ایمان اپنی کھلی آٹکھوں سے دیکھ لیس کہان میں مخلص کون ہے اور منافق کون ہے؟

وہ لوگ جو بے دلی کے ساتھ شریک جنگ ہوئے تھے،ان کی ذہنی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ

میں کھینجا گیاہ:

سیان ضعیف الایمان اوگوں کا نقشہ ہے جن کے دلوں میں ابھی ایمان نے گھر نہیں بنایا تھا اور زمانہ جاہلیت کے خیالات وتصورات ان کے دلول میں موجود تھے۔ او پرکی آیت میں ان کے تصورات خیالات کی تر دید کر کے تیج خیالات کی طرف ان کی رہ نمائی کی گئی ہے۔

اس غزوے پرتبھرہ کرتے ہوئے منافقین کی بخالت یعنی راہِ خدا میں مال خرج نہ کرنے پر تعبیہ کی گئی ہے۔

''اور جولوگ بخالت کرتے ہیں اس چیز میں جواللہ ہی نے اپنے فضل میں ہے بخشی ہے۔ یہ مدخیال کریں کہ بیان کے حق میں بہتر ہے بلکہ بیان کے حق میں بہتر ہے بلکہ بیان کے حق میں بہتر ہے ، جس چیز میں

#### نویں دلیل

انسانوں اور جنول کواللہ کی عبادت کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔ سورة الذاریات میں فرمایا گیا ہے: وَما خَلَقُتُ اللَّجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ (الذاريات:٥٢) "اوريس في جن وانس كواس ليے پيدا كيا ہے كدوه ميرى عبادت كريں "

الله تعالی پوری کا ئنات کا خالق، ما لک اور حاکم ہے۔ یہاں جو چیز بھی موجود ہے وہ سب اس کی مخلوق مملوک اور محکوم ہے۔ اور سے بات بھی قرآن کی آیوں سے معلوم ہے کہ کا سکات کی تمام چیزیں! پنے خالق و مالک کی عبادت وسیج میں مشغول ہیں۔ انسان بھی اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اس بااختیار (جوحیوانات و جمادات کی طرح مجبور نہیں ہے) بندے کو کس قتم کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ کون می عبادت ہے، جس کا مید مکلف بنایا گیا ے؟ آیااس عبادت کے معنی میہ ہیں کدانسان اللہ تعالیٰ کی صرف پرستش کے لیے پیدا کیا گیا ہے یااس کے معنی سے ہیں کہ زندگی کے ہرمعالمے میں اس کی اطاعت بھی اس پر واجب اور لازم ہے جا اس سوال کا میح جواب حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیوں کداگرہم نے کسی غلط جواب پڑمل کر کے ا بن داول كومطمئن كرليا توجم اب مقصد تخليق على ما كام موجائيل عداس كاصح جواب ممايي عقل لزاكر حاصل نهيں كر سكتے بلكداس كالفيح جواب ہميں وہ كتاب ہى دے سكتى ہے، جس ميں وَماَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون كَي آيت نازل مولى بـ قرآن نازل بى اس ليه مواب كه انسان کو بندگی رب کی سیدهی راه دکھائے اور بتائے کدوہ'' عبادت' کیا ہے، جس کے لیے انسان پیدا كيا كيا ب- وه جميں بتاتا ہے كمانسانوں سے الله كامطالبصرف ينبيس ہے كمدوه اس كى پرستش كريں بلکه ریمی ہے کہ اپنی زندگی کے ہرمعاملے میں ای کی اطاعت کریں۔ وہ شروع ہی میں ہمنیں یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ نے انسان کواس و نیامیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور کارخلافت و نیابت کی انجام وہی اس کی زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اوہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے تمھاری پوری زندگی کے لیے ایک دین \_\_ دینِ اسلام بھیجا ہے اور اس کی ممل پیروی تم پرلازم ہے۔ وہ ہمیں بتا تا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں، رمضان کے روز ہے، مال کی زکو قاور کج تم پر فرض ہیں۔ وہ ہمیں بتا تا ہے کہ سود حرام اور بیچ حلال ہے۔ وہ ہمیں بناتا ہے کہ سور حرام اور بکری حلال ہے۔ وہ ہمیں بناتا ہے کدزنا حرام اور نکاح حلال ہے، وہ ممیں بتا تا ہے کہ ناپ تول ٹھیک رکھو، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، جوابیاحق ناپ کرلیس تو پورالیس اور

#### لفظ استعال كيا كياب:

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلَى آدُبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لا الشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ آمُلَى لَهُمُ ٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمُ فِي بَعْضِ الْآمُوعِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمُ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلْنِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَ ٱدْبَارَهُمُ٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبِعُوا مَا ٱسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضُوانَـهُ فَاحْبَطَ ٱعُمَالَهُمُ٥

(rA-ra: 5)

" جواوگ بیشے پھیر گئے اس کے بعد کہ سید حارات ان کوصاف معلوم ہوگیا، شیطان نے ان کو چکا دیا ہے اور اس کو دور دور کی تجھائی ہے۔ بیاس سبب سے ہوا کدان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جوخدا کے اُتارے ہوئے احکام کو (حمدے) ناپیند کرتے ہیں ، یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمحمارا کہنامان لیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کوخوب جانتا ہے۔ پھران کا کیا مال ہوگا جب فرشتے ان کی جان تبض کرتے ہوئے ان کے چرول اور ان کی پیٹھول پر مارتے جاتے ہوں گے اور بیمزااس سب سے ہوگی کہ جوطر ایقہ خداکی ناراضی کا موجب تھا بیای پر بطے اور اس کی رضا کے کامول سے نفرت کرتے رہے، اس لیے اللہ نے ان کے

ان آیتوں میں منافقین کے لیے آخرت کی سزاوہی سنائی گئی ہے، جومر تدوں اور کا فرول کی ہے \_ جہادے جی چرانے اوراس میں مال خرج نہ کرنے والوں کو بہت ی آیوں میں منافق قرار دیا گیا ہے اوراس طرزعمل کوان کی بے ایمانی کا نتیجہ کہا گیا ہے۔اگران تمام آیتوں کے مضامین سے واتفيت حاصل كرنا موتو سوره آل عمران، النساء، الانفال، التوبه، الاحزاب، محمد اور الفتح كا مطالعه كرنا جاہے جیسا کہاو پراشارہ گزرا۔نفاق کی دو بری قسمیں ہیں۔عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق، جولوگ عقیدة منافق مول یعنی جن کے دل کافر اور صرف زبانیں مومن موں وہ فی الواقع دائرة اسلام سے خارج اور کھلے کا فرول ہے بھی بدر ہیں اوران کی سز ابھی کا فرول سے سخت ہے۔ وہ جہنم کے سب سے تجلے طبقے میں ہوں گے اور جولوگ صرف عملاً منافق ہوں وہ دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہیں۔اسلام کو سربلند کرنے کی جدوجہدے جان چرانے اور اس میں اپنا مال خرج نبرکرنے والے دونوں قتم کے متافقین تھے اور آج بھی موجود ہیں لیکن ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔

دوسروں کاحق ناپ کردیں تو کم دیں، وہ جمیں تھم دیتا ہے کہ تچی گواہی دوخواہ اس کی زدتھارے قریب ترین رختے دارہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ وہ جمیں تھم دیتا ہے کہ تمام معاملات ومقد مات کا فیصلہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف تھم چلانے ہوئے قانون کے خلاف تھم چلانے اور فیصلہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ وہ جمیں تھتا ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف تھے کاٹ لواور زانیوں کی بیٹیوں پر کوڑے برساؤ۔ وہ جمیں تھم ویتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے جماد کرو، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ اس سے جان چرانا اور بخل کرنا منافقوں کا کام ہے۔ پوری تا کید کے ساتھ اس طرح کے بیسیوں احکام قرآن میں موجود ہیں، جو جمیں بتاتے ہیں کہ دین اسلام کی مکمل پیروی ہی وہ عبادت ہے دائر سے سے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ خارج نہیں ہے اور دین اسلام کی مکمل پیروی ہی کہ فیشعبہ خارج نہیں ہے اور دین اسلام کی مکمل پیروی ہی کا ما قامت وین ہے۔ ا

سورہ ذاریات کی آیت ۵۲ نے انسان کی تخلیق کا جومقصد بتایا ہے کہ اس کے فرض ہونے میں کون شبہ کرسکتا ہے؟

اہام رازیؒ نے اس آیت کی تغییر میں کھا ہے کہ وہ عبادت جس کے لیے جن وانس پیدا کیے ہیں امرائی کی تعظیم اور خلق خدا پر شفقت ہے اور ایسی تعظیم جواللہ ذوالجنال والا کرام کے لائق ہے، صرف عقل سے معلوم نہیں ہو گئی۔ اس لیے اس میں شرع احکام کی پیروی اور قول رسول کی اتباع ضروری ہے اور اس لیے اللہ نے اپ رسول بھیج کر اور عبادت کی ان دونوں قسموں کے طریقے واضح کر کے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے۔ ان کی اس تغییر ہے بھی معلوم ہوا کہ یمبال '' عبادت' صرف کر کے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے۔ ان کی اس تغییر سے بھی معلوم ہوا کہ یمبال '' عبادت' صرف پر ستش کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس عبادت کی دائر ہے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں داخل ہیں اور انسان عبادت کی ان دونوں قسموں کا منگف ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کر عبادت کی ان دونوں قسموں کی طریقے واضح کر دیے ہیں۔ اس کے معنی بھی بھی بھی ہوئے کہ جمیں اس عبادت کی ان دونوں قسموں کی زندگی اور اللہ کی کتاب کوسا منے رکھنا چا ہے۔

مسلمانوں کوامت وسط اور خیرامت بنانے کی ضرورت اوراس کی غرض وغایت۔ اوپر کی نودلیلوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دین حق کو باطل اویان پر غالب وسر بلند کرنا، جس کے لیے قرآن نے ایک جامع اصطلاح '' اقامت دین'' استعال کی ہے۔ فرض ہے اوراس

در ج کافرض ہے کہ اس راہ کی جدو جہد ہے جی پر انا اور اس میں بال خرج کرنے ہے ہاتھ روکنا نفاق کی علامت ہے۔ یہ بات بھی سلیم شدہ ہے کہ ہمزی ورسول کے بعد ان کی امت اس کام میں جس کے لیے وہ مبعوث کیے گئے ہیں، ان کی قائم مقام ہوتی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ اب قیامت تک اللہ کے آخری نبی ورسول سیرنا محمد سینے کی اس کام میں جس کے لیے آپ کی بعث ہوئی تھی ان کی قائم مقام ہے لیکن اب چول کہ شکوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے، اس لیے قرآن کے امت مسلمہ کو تخاطب کر کے اس کو اس کام مصب بتایا ہے اور اس کو امت وسط اور خیر امت بنانے کی ضرورت اور غرض و غایت صراحت کے ساتھ بیان کردی ہے تا کہ اس بات میں کوئی شبہ باتی ندر ہے کہ ضرورت اور غرض و غایت صراحت کے ساتھ بیان کردی ہے تا کہ اس بات میں کوئی شبہ باتی ندر ہے کہ علی نمونہ سیدنا محمد بیائے نے چیش فرما دیا ہے۔ اس طرح قرآن کی بیصراحت اس بات کی ایک مستقل دلیل بن گئی ہے کہ یہ امت جس کام میں اپنے رسول کی قائم مقام ہے وہ اس پر فرض ہے اور اگروہ اسے چیوڑ بیٹھے تو اپ مقصد و جو د بی میں ناکام ہوجائے گی۔ ہم یہ اس بہت اختصار کے ساتھ اس سلے کی چندآ بیتیں چیش کریں گے۔

ا-سورهُ بقره كي آيت ١٣٣ مين فرمايا گيا ب:

وَ كَذَٰلِكَ جَعَلَنْكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا أُ

'' اورای طرح ہم نے تہمیں ایک نیج کی امت بنایا تا کہتم اوگوں پر گوا بی دینے والے بنواور رسول تم پر گوا ہی دینے والا ہے''

مولا ناامین احسن اصلاحی امت وسط کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' وسط کے معنی میں وہ شے جو دوطر فول کے درمیان بالکل وسط میں ہو ۔ یمبیل ہے اس کے
اندر بہتر ہونے کا مفہوم پیدا ہوگیا۔ اس لیے کہ جو شے دو کناروں کے درمیان ہوگی وہ نقط توسط
واعتدال پر ہوگی اور سیاس کے بہتر ہونے کی ایک فطری دلیل ہے۔ است مسلمہ کو است وسط
کہنے کی وجہ ہیے کہ بیامت ٹھیک ٹھیک دین کی اس نج شاہراہ پر قائم ہے، جو اللہ تعالی نے
خلق کی رو فمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسواوں کے ذریعے سے کھولی ہے اور جو ابتدا ہے
ہدایت کی اصلی شاہراہ ہے۔''

لِتَكُوْنُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسَ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُدًا ﴿

'' تا كيتم اوگوں مراللہ كے دين كے گواہ بنواور رسول تم ھارے اوپر اللہ كے دين كا گواہ ہے'' " بدامت وسط کے فریضم عبی اور اس کے قیام کی ضرورت کا بیان ہے۔ اوپر کی تفصیلات ہے یہ بات اچھی طرح واضح ہو پچک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اوگوں کورہ نمائی کے منصب میر مامور کما تھا، اُحول نے خدا کے مثاق کو وڑویا۔اس کی شریعت میں تبدیلیاں کروس۔اس کی صراط متنقیم کم کردی۔اس کے مقرر کے ہوئے قبلہ ہے منحرف ہوگئے اور جن شہادتوں کے وہ امن بنائے گئے تھے ان کوانحوں نے جھیایا۔ ایسے حالات میں عالم انسانیت کی سب ہے بزی ضرورت اگر کوئی ہوسکتی تھی تو یجی ہوسکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت بریا کرے، جو خدا کی سید حی راہ برقائم ہو، جواللہ کے رسول کے ذریعے ہے اصل وین کی ہے اور پھر رہتی دنیا تک اوگوں کے سامنے اس دین کی گوا بی دے۔

''رسول تم برگواه بوادرتم لوگول برگواه بوءے بیربات واضح طور برنگتی ہے کہ شبادت علی الناس کا جوفرض آل حضرت صلی الله علیه وسلم پر بحثیت رسول کے قبا آپ کے بعد آپ کی امت کی طرف متقل جوااوراب اس امت کی بیزے داری ہے کدوہ ہر دور، برملک اور ہرزبان میں لوگوں پراللہ کے دین کی گواہی دے۔اگروہ اس فرض میں کوتا ہی کرے گی تواس دنیا کی گمراہیوں کے متائج بھکتنے میں دوسرول کے ساتھ وہ بھی برابر کے شریک بوگ ۔ " ( قد برقر آن، جا ہیں۔ ۳۲)

آل حضرت ﷺ نے لوگوں پر تولا وعملاً دین حق کی جوشہادت دی تھی وہ اس کے کسی ایک جز کی نیتمی بلکہ پورے دین کی تھی، پورے قرآن کی تھی۔ وہ شہادت آپ نے مکہ اور طائف کی گلیوں منی و عرفات کےمیدانوں اور جزیرة العرب سے حج کے لیے آئے ہوئے گروہوں اور قبیلوں میں دی تھی اور پھر مدینہ کی مجد نبوی، وہاں کے بازاروں اور بدر، اُحد، خیبر، حنین اور تبوک کے میدانوں میں بھی دی تھی۔حضور ﷺ نے وہ شہادت زندگی کے کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ اس کے تمام شعبوں میں دی تھی۔ اس کیے آپ کی امت پرای وسعت و جامعیت کے ساتھ دین حق کی شہادت فرض ہے ۔ شہادت حق کے جس عظیم منصب پرامت مسلمہ سر فراز کی گئی ہے اس کے مفہوم کوسور ہُ جج کے آخر کی دوآیوں نے بوری طرح متعین کردیا ہے۔

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْتَحَيُرَ

لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ۞ وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ آبِيْكُمُ إِبْرَاهِيْمَ فَوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَةَ مِنْ قَبُلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ اثْوُا الزَّكُوةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مُ مَوُلَكُمُ فَنِعُمَ الْمَوْلَى وَ نِعُمَ النَّصِيْرُ ٥ (٢٥،٧٤) " اے ایمان والوارکوع اور مجد و کرواورائے رب کی بندگی کرواور نیکی کرونا کہتم فلاح یا ؟ اورالله کی راویس جہاو کروجیا کہ جہاو کرنے کاحق ہے۔اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں اس نے تم پر کوئی سخت مشکل شیس ڈالی۔ دین تمبارے باپ ابراہیم كا-اس نے تمبارا نام مسلم ركھا كيلے بحى اوراس قرآن ميں بھى ، تاكدرسول تم ير كواه بواورتم لوگول پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو، زُلوۃ دواور اللہ سے دابستہ ہوجاؤ۔ وہ تمبارا آقا ہے۔ بهترین آقاور بهترین مدوگار "

" تا كدرسول تم ير كواه بواورتم لوكول يركواه بو" ، يملي جو يجي كبا كيا ب اوراس ك بعد جو مجھارشاد مواہے اس کے درمیان میکڑااس طرح آیا ہے کہ خود پکار کر کہدر ہا ہے کہ امت مسلمہ کو شہادت حق کا جومنصب سپرد کیا گیا ہے اور اللہ نے جس کام کے لیے اس امت کونتخب کیا ہے وہ بورے دین کی اقامت کافریضہ ہے، راو خدامیں جہاد کافریضہ ہے، ایساجہادجس کاحق ادا کرایا گیا ہو۔

"مسلم" كالقب ال كواس ليع عطاكيا كياب كدوه لوكول كرما منحق كي شبادت ييش كرے \_ بہلى آيت ميں ركوع و جود ، بندگى رب اور عمل خير كاتھم ديا گيا ہے اور خاص سے عام كى طرف کلام کواس طرح ترقی دی گئ ہے کہ بورادین اس کے دائرے میں آگیا اور بورے دین پراس وقت تک عمل ممکن نبیس جب تک دین باطل کا زور نہ تو ڑ دیا جائے۔اس لیے دوسری آیت کی ابتدا ہی میں جہاد کا تھم ویا گیا۔ ہمہ جہتی جہاد بہر حال ایک محصٰ چیز ہے۔اس لیے چند یا تیں ایسی فر مائی گئیں، جو بندہ مومن کے لیے اس کر وی چرکوشریں اورلذیذبنادی ہیں۔ بہلی بات " مُو اجْمَنا کُمُ " کُلاے میں کبی گئی ہے یعنی کسی اور نے نہیں بلکہ خوتھ صارے آتائے ولی نعمت نے تمام نوع انسانی میں سے تم اوگوں کواس خدمت کے لیے نتخب فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی اطاعت گزاراور آقا سے مجت کرنے والاغلام مرت وانساط کے کیف سے جھوم المتاہ اور کوئی مشکل اسے مشکل نظر نہیں آئی لیکن مہر بان آقا کی طرف سے شفقت سے بحری ہوئی آ واز آتی ہے: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَج" وين

ائمان لاتے ہو۔''

ہددونوں آیتی ال کرایک دوسرے کی توضیح وسیمیل کرتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ اب دنیا کی امامت امت مسلمہ کے سپر دکر دی گئی ہے۔

"امت اسلامية قرى وفي بيغام كى حال بادريه بيغام ال ك تمام المال اورتركات و سكنات برحادى ب-اس كامنعب قيادت وربنمائى اورونيا كى تحرانى واحتساب كامنعب ب-قرآن مجدف بهت قوت اورصراحت كساتحداعلان كياب:

كُنْتُمُ خَيْرُ أُمَّةِ (اب بيروانِ وقوت ايمان!) تم تمام امتوں ميں بہتر امت ہوجولوگوں (كى ارشاد واصلاح) كے ليے ظهور ميں آئى ہے۔ تم نيكى كا يحكم ويے والے، برائى سے روكے والے اور الله پر تجاليمان ركھے والے ہو۔ دوسرى جگہ كہا كيا ہے:

وَ كَذَالِكَ جَعَلَنْكُمُ إوراى طرح توجم في تهين امت وسط بنايا بناكم ونياك لوگول پر گواه جو اس لي اس كاسوال على بيدانيس جونا كه اس امت كى جگه تا قل كے يجهد اور حاشي بردارول كي صف مي بواوروو دو دركي اتوام كے سبار ندندور ب اور تياوت ورونمائي، امرونمي اور ويني وگري آزادي كے بجائے تقليد اور نقل ، اطاعت و سپر اندازي پر راضي اور مطمئن جو " (مولانا سيد ابوالحن على حتى ندوى اسلم ممالك مين اسلاميت اور مغربيت كى محكمتن بو " (مولانا سيد ابوالحن على حتى ندوى اسلم ممالك مين اسلاميت اور مغربيت كى محكمتن ، (مولانا سيد ابوالحن على حتى الموسلام ممالك مين اسلاميت اور مغربيت كى

آيت • ال كتحت مولا يا المن احس اصلاحي لكصة مين:

"خرامت میں اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کداب دین کی سیح شاہ راہ پرتم ہی ہو۔ اللہ نے جودین نازل فرمایا تھا، الل کتاب نے اس میں کی جج کداب دین کی سیح شاہ راہ پرتو کی کردیا۔ اب خلق کی رو نمائی کے لیے خدانے تم کو کھڑا کیا ہے۔ ای حقیقت کو سورة بقرہ میں گذاری کے جنائیک مُناف و سطا آند کو نُوا شَهدا آء عَلَى النّاسِ (الآیة ) کے الفاظ ہے واضح فرمایا ہے۔ وہاں ہم لکھ بچے میں کہ ریدامت جوں کہ نمیک نقط المتدال اور وسط شاہراہ پر ہے۔ اس وجہ سے بین کہ ریدامت جوں کہ نمیک نقط المتدال اور وسط شاہراہ پر ہے۔ اس وجہ سے بین خرامت ہے۔ "

چندسطرول کے بعد لکھتے ہیں:

"الم كا عنبار بي آب جيها كداو پراشاره كرآئ بين-ال امت كے منصب امات كا اطان بـ" ( مذر قرآن ، ج ام ۷۲۲ ، ۷۲۲ ) ان جار آيوں سے پور كي توت اور صراحت كے ساتھ يد معلوم ، وجاتا ہے كہ ال امت كے میں اس نے تم پرایی مشکل نہیں ڈالی جو'' حرج'' کی حد تک ہو۔'' بید دوسری بات ہے، جس نے راہ خدا ے. روے اپرین کا تعمل کوآسان بنایا لے تیسری بات سے کہی گئی کہ بیتمبارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا میں جہاداور فرائض کی تعمل کوآسان بنایا لے تیسری بات سے کہی گئی کہ بیتمبارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ۔ کیش و ند ہب اور دین وآئین ہے۔ ذراد کیجھوتو کہ تمھارے باپ ابراہیم علیہ السلام راہِ خدا میں جہاد ے کس درج پر منجے اور حق کے لیے کون ی قربانی ہے، جوانھوں نے نہیں دی لے جب حقیقت میرے تو ۔ بربہ کچرسعادت مند بیٹوں پر باپ کی وراثت اوران کی روش کیوں گرال گز رے۔ بچھے مزید تا کید کے لیے فرمایا که وہ اللہ بی ہے، جس نے تنہیں'' مسلم'' کے معزز لقب سے نوازا ہے تا که رسول تم پر گواہ ہواور تم لوگوں برگواہ ہو۔ گویااس امت کانام' دمسلم' رکھنے کی غرض یہی شہادت علی الناس ہے اور اس کے بعد فرمایا كم نماز قائم كرو، زكوة دواورالله برجروسه كرو-اس عدوابسة موجاؤ اقامت صلوة اورايتاء زكوة پورے دین کاعنوان بھی ہے۔ تزکینس کی بہترین تدبیر بھی ہے اور راوحق کی مشکلات میں قوت کا خزانہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز اورز کو ج کے بعد اعتصام باللہ کا حکم دیا گیا اور بات اس برختم کی گئی کہ الله بى تمبارا آقاومولى ب\_لينى جب تكتمباراتعلق الله سے قوى نه بوءتم اس ير بحروسه نه كرو-اس ہے مدوطلب نہ کرواور وہ جب تک تمہاری مدونہ کرے تم شہادت حق اورا قامت دین کا فریفسانجام نہیں دے کتے۔ یہ جو بچھ عرض کیا گیامفسرین کرام کی تفسیریں اس کی طرف رہ نمائی کرتی ہیں لیکن طوالت کے خوف ہے ہم ان کی عبارتیں یہاں نقل نہیں کررہے ہیں۔سور ہُ بقرہ اور سور ہُ تج کے ہم معنی دوآيتي سوره آل عمران مين بين:

٣- وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةً يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَاهُوُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَاهُوُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَسْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولِيْكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ٥٠ (آل عران: ١٠٣) " اورتم مِن ايك بهاعت الى بونا ضرورى بكر (دوسرول كوبعى) فيرى طرف بالياكرين اور نيك كام كرنے كوكها كرين اور برے كاموں سے روكا كرين اور ايسے اوگ (آخرت من ) يورك مياب بول گے۔"

م - كُنتُم خَيْرَ أُمَّةِ أُخُوجِتُ لِلنَّاسِ سَاهُمُووُنَ بِالْمَعُووُ فِ وَ تَنْهُوُنَ عَنِ الْمُنْكُو وَ تَوُمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ (آلَ عَران: ١١٠) "اسامت محديد!) تم اوگ الحجی جماعت و که وه جماعت (عام) اوگوں کے لیے ظاہر کی "نی ہے۔ تم اوگ نیک کام کو تناتے ہواور بری باتوں سے ردکتے ہواور (خودہمی) اللہ ب

مبعوث ہونے اوراس کے امت وسط اور خیرامت بنائے جانے کی ضرورت اور غرض وغایت ہی ہیہ ہے کہ بیاتی وسعت اور جامعیت کے ساتھ دین حق کی شہادت دے ، جیسی سیدنا محمد میں گئے نے دی تھی۔اس کام میں اب یہ قیامت تک اپنے رسول کی قائم مقام ہے۔ رسول اور صحابہ رسول کے ممل کی ولیل

جب خود قرآن مجید ہے کی کام کا فرض و واجب ہونا ٹابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد احادیث نبوی میں ہمیں اس کی عمل تو ضح اور تبیین ملتی ہے۔ سید نامحہ ﷺ نے آ عاز بعثت سے وفات تک اور آپ کے سحابہ کرام رضوان اللہ یہم اجمعین نے آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد جس طرح فریضنا قامت دین انجام دیا ہے اور جس طرح سروھڑ کی بازی لگا کردین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی جدوجہد کی ہے وہ وہ احادیث، سیر وسوان کا اور تاریخ اسلامی کے دفاتر میں موجود ہے۔ اس لٹر پی کا مطالعہ کرنے والے اور اس سے دلیجی رکھنے والے لاکھوں مسلمان اہل علم ہی میں بلکہ ہزاروں غیر مسلم اہل علم ہی والے اور اس سے دلیجی رکھنے والے لاکھوں مسلمان اہل علم ہی بہاں قبل کریں تو یہ کتا پیچہ ایک اس سے واقف ہیں۔ اگر ہم دو چاراحادیث اور دوچار واقعات بھی یہاں قبل کریں تو یہ کتا پیچہ ایک کتاب کی شکل اختیار کرلے گا۔ ہم اجمال کے ساتھ یہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں نے قرآن کی آب نے اور آپ کے ساتھیوں نے قرآن کی آبات سے بہی سمجھا تھا کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کرنا اور دین اسلام کو برپا کرنا ان پر فرض اور ان کا مقصد حیات ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا محمد عیات کے خلفائے کو برپا کرنا ان پر فرض اور ان کا مقصد حیات ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا محمد عیات کے فیا کہ میں برچل کر ہم اتنا مت و بین کے فیا نے درن کی کا اسوء حد نہ مارے درنا کا مقصد حیات ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا محمد عیات کے درنا کی اس وادر ہم پر بیا کرنا اور کی انگر کی جا ور ہم کر بر یہا کرنا ہو کی کا سوء حد نہ اور ہم ہو ہو ہو کی ان خل کے اور ہم پر بیا درائی اللہ درب العالمین نے ڈائی ہے اور وہی اس کا حماب لے گا۔

خاتمة كلام

آخریس اسلامی شریعت کے ایک مسلمہ اصول کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ وہ مسلم شدہ اصول ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے احکام کے سلسلے میں بندے کی اصل ذمے داری بی قرار دی ہے کہ وہ اسے انجام دینے کی کوشش کرے اور اس کوشش میں اپنی قدرت واستطاعت کی حد تک کوتا ہی ہے کہ وہ استطاعت کی حد تک کوتا ہی ہے کہ وہ استطاعت کی حد تک کوتا ہی ہے کہ وہ استطاعت کی حد تک کوتا ہی اسلمہ کا نصب العین' میں متعددا حادیث بھی پیش کی ہیں۔

نہ کرے۔اگراس نے ایک کوشش کر لی تو اپنی ذے داری ہے عہدہ برآ ہوجائے گا۔ شریعت نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان ہیں ہے پھھا ہے ہیں جن کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات ہے ہوتا ہے بینی وہ بذات خود ما مورہ وتا ہے کہ اس فرض بر عل کر کے اسے بروئے کارلائے۔مثانی ڈو قتہ نمازی ادائی گی ہر عاقل بالنے مسلمان پر فرض ہے۔ اس طرح کے فرائنس میں بھی سب ہے پہلی چیز جو مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے کہ وہ اُنھیں اداکر نے کا اہتمام اور اس کے لیے کوشش کرے۔اگراس نے معی کرلی اور کسی ایسے مانع کی وجہ ہے جس پر اسے قابو نہ تھا اس فرض کو وہ ادا نہ کر سکا تو اس کی ذمے داری پوری ہوگئی اور وہ آخرت کی باز پر سسے نے گیا بلکہ اس فرض کو ادا کر نے کا اجر بھی اسے مل جائے گا۔ فرض ہوگئی اور وہ آخرت کی باز پر سسے نے گیا بلکہ اس فرض کو ادا کر کے کا اجر بھی اسے مل جائے گا۔ فرض کیوں داری ہے کہ کوئی مسلمان کی وقت کی نماز کے لیے پوری طرح تیارہ کو کر گھرسے نکا کہ جماعت سے ادا کر سے لیکن راسے میں نہ شرف میہ کہ دو ہائی دونی ہوگیا بلکہ اس وقت کی نماز کا اجر بھی اسے مل گیا۔ حالاں کہ بافعل اس نے دے داری سے سبک دوش ہوگیا بلکہ اس وقت کی نماز کا اجر بھی اسے مل گیا۔ حالاں کہ بافعل اس نے وہ نماز نہیں پڑھی۔

تیجی فرائض ایسے ہیں جن کاتعلق دوسروں ہے ہوتا ہے اس قتم کے فرائض میں کسی مسلمان کی فرے داری پہنیں ہوتی ہے کہ اسے وجود میں فرے داری پہنیں ہوتی ہے کہ اسے وجود میں لانے کی کوشش کرے۔اس کی واضح مثال اللہ کا پیچم ہے:

يْمَانِّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوُا قُوْاً أَنْفُسَكُمْ وَ اَهُلِيْكُمْ نَارًا (أَتَرَيم:٢) "أسمومنو!اسِيّة كواوراسِيّال وعيال كودوز ث كي آگسسه بياؤ"

سیآیت ہر مسلمان کواس کا بھی مکلف قرار دیت ہے کہ وہ اپنی ہیوی اور اپنی اولا دکو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ سوچے اس تکلیف اور اس فرے داری کا مطلب کیا ہوسکتا ہے؟ کیا اس کا میہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو فرے دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنی ہیوی اور اولا دک داوں میں ہدایت که نور ڈال کر انھیں خدا کا فرماں ہر دارینا دے؟ فاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا۔ کیوں کہ بیز فروں بی اللہ نے اپنے رسولوں پر بھی نہیں ڈالی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں بی اللہ نے اپنی میں غرق ہوئے۔ حضرت اوط علیہ السلام کی بیوی بغاوت پر جی رہی اور الرے دے اور عذاب اللی میں غرق ہوئے۔ حضرت اوط علیہ السلام کی بیوی بغاوت ہر جی رہی اور عذاب میں گرفتار ہوئی معلوم ہوا کہ سور ہ تحریم کی آیت ۲ میں جو ذمے داری ڈالی تی ہو وہ صرف اتی عذاب میں گرفتار ہوئی معلوم ہوا کہ سور ہ تحریم کی آئیت ۲ میں جو ذمے داری ڈالی تی ہوئی بیوں کی اسلاح کے لیے پوری کوشش کرے۔ اگر اس نے کوشش کرئی و وہ

ذے داری ہے۔ بہاں پخترانال کی اصلاح وجود میں آئی ہویانہ آئی ہو۔ یہاں پخترانال اس لیے کیا گیا ہے۔ یہاں پخترانال اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم پردین حق کو غالب کرنے اور اس کو قائم کرنے کی جوذے داری ڈالی گئی ہو و یہ کہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں۔ اگر ہم نے پوری کوشش کرلی تو ذے داری ہے۔ بہار ہو اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور اس جدوجہد میں حصہ ہی نہیں لیا تو قیامت میں پڑے ہو جائیں گے اور اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور اس جدوجہد میں حصہ ہی نہیں لیا تو قیامت میں پڑے جائیں گے اور ہم سے سخت بازیرس کی جائے گی۔

8003